



مري مالدين تي مالدين تي

16

19

24

25

28

30

31

32

33

34

35

36

37

40

42

43

47

51

53

55

سالانہ تحریدار بنے کے لیے سال بحر کے شاروں کی تیت بیقی بنک درافٹ یا منی آرڈر کی منورت

میں سر کولیشن منظر: ماہنامہ" تعلیم در بیت" 32۔ ایمپریس دوق لادور کے بیتے پر اد سال فرما تیں۔

دری قرآن و حدیث محمد طیب الباس پاری و حضرت الویکر معمد لین خلام حسین میمن زیادتی علی ایکی تعبور بیارے اللہ کے ...۔ داشد علی نواب شای

حمر وتعت

بیارے مصد ہے ہے۔۔۔۔ دولت کا پہاری اماا بھپن، روش بڑھا پا شیخ عبدالحمید تابذ کور کھا ند گروپ۔۔۔۔ رقتی مجمد کوشی

مرما مد مروب من جمر مرحی آسینهٔ مسکراسینه باذوق تاریخ میری دندگی کے مقامید پند مزم قاریخی مختبر منتسر نشخ تکحاری

بچوں کا انسٹیکٹو میڈیا ڈاکٹر طارق ریاش ادب**مل خا**گ

و ماغ کراؤ اوره محاوره کمانی زیده سلطانه تظمیس صوفی غلام معلی تیسم

> بادام دقحہ قادُ *اگو* بن حمیل وی منت مج

ذا کنتہ کا دفر خطراک سندری بوزسا کا شف نبیائی ائس باک میدالوحید مزائ میری باش سے پسندید و اشعار

پومبولو بائين المحمد ا

آپ مِمی همی می شخصه ادریب سانجی غنم نارف شین دوبه یا سپورتز کرد میالد محبوب

> ایڈیٹر کی ڈاک تین شتراد نے، ایک شترادی محدیث کاریجا

61 كون كاية! 62 الديب 64 دون الا

اور بہت ہے دل چسپ تراشے اور سلسلے. مرودق: تمن شفرادے، ایک شفراد ک

## السلام عليكم ورحمة الله!

شاہ جہاں ادر مرسید احمد خال دونوں سلمان تے ، ایک بارشاہ تما اور دومرا نقیر بارشاہ عبادات کا فزاند دالیز تک لبالب بمرا تھا۔ اس کے دور میں ہندوستانی موہیے برطانے کے پار پاؤٹٹر کے برابر تھا اور اس کی بجوال ہول زائرة کے اور دیند میں تقیم بول کی۔ اس کے ناعمان کی ایک چی ہوئی تو برطانیے سے واکٹر بلوایا کیا۔ دَاكْرْ كَ عَانَ سَ يَكُ لُمِكَ بِوكُنْ مِ إِدِنَاهِ فَيْ وَاكْرْ سَ بِهِ جِها:" ما تُحري اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ا بازت دے دیں۔ ا بارثاد نے بال یم کردن ای اور اس برطانے کے لوگوں پر بعدستان کے دروازے کمل مجے اور یہ اس دور کی سے بری سفارتی ڈیل گیا۔ بادشاہ شتماری کے دور میں شنمادو خرم تھا لیکن جب بادشاہ بنا تر شاہ جہاں کہلایا۔ اس دور میں مندوستان پنچنا دُنیا مجر کے لوگوں کی آخری خواہش موتی تی بادشاہ کی ایک ملکتی، ار جند بازے یہ ملکہ بادشاہ کے پہلو میں بیٹی کرمتاز کل ہوگئے۔ بادشاہ کو ملک سے اس قدر محبت کی کہاں نے حم کھائی بکدوہ ویل جی مجت کی ایک انٹانی چھوڑ ماے کا جو مبت کے مذہ ہے بھی بلند :وگ اوٹاو کی اس حم کیلن سے بعدازاں تاج کل بے جم لیا علی بر 20 ہزار مزدوروں اور کارکی گروں نے على مال كل كام كيا - لل ك إلي سر ممالك من مكر مرسكوايا كيا - كل كا ديدادون عن 35 هم ك في بركا على الله المراحة عدا؟ الى ے بارے یں در روایات بان بال یں۔ ایک روایت کے مطابق من کل پر تین کروڑ 20 لا کھروپ جب کہ دومری روایت کے مطابق 6 کروڑ 52 لا کھ روپ خریق جوے ۔ میں دوایت درست و یا دوسری کی سے ہے یہ وقم اس وقت پورے بورپ کے بی ڈی ٹی ہے زیادہ تی ۔ اس وقت آ کسفورڈ اور کیبری دولوں بوغورسٹیوں كَ كَالِيت بارولا كاروب بني من يبرمال إوشاء كاسياب وركيا اورآن مورى دنيا تائج بل اورشاه جبال دونول كوجاني ببرمال إدشاه مناب وركيا اورآن مورى دنيا تائج بل اورشاه جبال دونول كوجاني بيرمال إدشاه من المحاسبة شاہ جہاں کے مقاملے میں دومرا مسلمان فریب اور سکین فخص تعار اس کے بزوگ شاہ جہاں کے دور علی ایران سے ہندوستان آئے ہتے۔ بیدایسٹ الله یا مینی سمع لی کارک جمرتی موع ، کارک کے دوران منعنی کا امتحان پاس کیا اور 1841 میں نج مجرتی ہو سے۔ یہ ہندوستان سے سلمانوں کی غلامی کا دور تعاد سلمانوں نے الدوري كي جنب إروى مي على إيثابت مم بوكي مكران نلام عن مح عد اور الخريز ان ع آقاء غلاي كران من على أمن عد أبر كلرك اور حال عد ول في منت الرائن الله الله كالمرود الكه الداع كل عاد جاب في بن قو بس كرماية شاد جهال كامن كل مجمة جائ ليكن الل منك إس شرازي يصر آم كا ويك 20 بزار مزدور کاری کر اور معمار تے اور ندی 6 کروڑ 52 بزار رویے۔ اس کے پاس اکیلی جان، ممنی ہوتی جوتے جوتے اور کیڑے کی میلی ٹولی کی۔ وسیمانان کے کر باہر آ کیا۔ اس نے می کڑے می مسلمانوں سے لیے ہندوستان کا مبلا اگر بری اسکول بنانے کا اعلان کر دیا۔ اس نے اسے آب کو جمول بنا دیا۔ بند سنکول بن کر ہر ہی مسلمان کی دلیز پر کیا جس سے کمرے ایک ملی آج ل مک تھا۔ اس کے اندر بھی شاہ جبال جتنا جوش، جذب اور جنون تما اور بیرجنون اور مقنب

خاں، شاؤ جہاں سے کا درجہ بلند انسان دکھائی دیتے ہیں۔ شاہ جہاں ایک بادشاء تھا جس نے ایک عورت کی مجت میں اپنے فزائوں کے دروازے کول دیے، جس نے مجت کا تاج کل فرید لیا، جب کے مرسد احد خال ایسا نقیر تھا جس نے ایک علی مجر آنا بھی کر کے ہم کا ایک ایسا تاج کل تقیر کیا جس نے اس فطے کے مسلمانوں کوالم ہے مجت کا تحقہ دیا، جس نے اس فطے کے مسلمانوں کو جایا مجت کی اصل فشان شاہ جہانوں کے تاج کل تیس بوا کرتے، مرسید احمد خان میسے لوگوں کے بلی گڑے اور تے بین بھس کا بار تا جات ہی اوشاہوں کی حکومت اور مجت چہ برس کا چرائے ہوتی سر مید میسے تشدروں کی محت کا چرائی جمل ہے۔

بالآخر سنے بلی کڑے اسکول، پر بلی کڑے کالج اور آخر میں مل کڑھ یو نیورٹی کی شکل میں سائے آیا۔ یہ اندوستان کے مسلمانوں کا پیلا جدید تعلی ادارہ تا اور اس کے

یارے میں کہا جاتا ہے، یہ ادارہ نہ :وا فرشار آج یا کتان بھی نہ ہوتا اور ہم آج اگر برول کے قلام ہوتے یا مخر مندوستان کے مندووں کی قلای کر زے موتے ۔ سرم

سيد احمد خال تواجس نے اس خطے كئے بر بسلمان كے ول بي علم كا ايك ايما تاج كل تغيركيا جن في اے موضح اور دنيا كے مرے تائج أفما كرائے مر

رر کشے کا جذب دیا۔ آج ذیا یی جال بھی کلون کی فرست بٹی ہے تو اس فیرسٹ من عاج کل کا عام شرور لکما باتا ہے اور جال بھی تعلی اداروں کا ذکر آتا ہے تو اس

یں مزسد احد مان کی یو شورش کا ہم بھی شرور بٹالی ہوتا ہے لیکن ہم اگر 2015ء میں بیٹر کر شاہ جہاں اور مرسید احد مان کی شخصیت کا تجزید کریں 7 ہمیں مرسید احد

بارے بجا اگرا ب کوئان کوئ جرک موقع لے 7 آپ کون ما تائ مل هم رکرنا بستد کریں گیا، آگا، تجھے کا۔ فی امان اللہ ا





ر نظر: ظمير سلام الم المام ال

سر كوليش اور أكادُ شن: 60 شاہر او قائد اعظم، لا بور الله و الركا الله و الله و

پاکتان میں (بذراجہ رجیزڈ ڈاک)=850 روہے۔ مشرق ڈیلی (ہوائی ڈاک ہے)=2400 روہے۔

غن: 36278816: £36361309-36361310 على 36278816

E-mail:tot.tarbiatis @gmail.com

tot tarbiatis @live com:

المالية المالية





كت بين، بين جب رہا۔ آپ نے پير ارشاد فرمايا و د كهوا" ميں چپ رہا۔آپ نے پھرارشادفرایا "کہوا" میں نے عرض کیا " یا رسول اللد! كيا كبون؟" ارشاد فرمايا " وصبح شام قُلْ هُوَاللَّهُ أَحَدٌ، قُلْ أَعُونُ بِرَبِّ الْفَلَنِي اور فُلْ أَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ تَين تين مرتب يره صليا كروء ميد سورتيس ہر چیز فے تمہاری حفاظت کریں گی۔ (ترندی، ابواب الدعوات: 3575) (3) بے منال آیات: حفرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول الله على في ارشاد فرمايا: " كيا تنهيس معلوم نهيس كه آج رات جو آئيتي جھ پر بازل کی گئيں، ان جيسي آلات و يکھنے ميں ہيں -آ يَس - وَه (آيات) فَلْ أَعُودُ بِرَبَ الْفَلْقِ إور فَلُ أَعُودُ بِرَبَ النَّاسِ (مسلم، باب فضل قرأة المعوذ تمن:814)

ایک روایت میں ہے کہ توریت، انجیل، زبور اور قرآن میں تَجْمَى فُلْ هُوَاللَّهُ أَحَدٌ، قُلْ أَعُوٰذُ بِرَّبَ الْفَلَقِ اور قُلُ أَعُوٰذُ بِرَبَ النَّاسِ جیسی کوئی دوسری سورت نہیں ہے۔ (تفییر ابن کثیر 502/8) (4) رات موتے وقت کا مسنون عمل: حفرات عاکشہ سے روایت ے كدرسول الله علي كامعمول تها كد جب رات كوسون كے ليے بسر ير دراز موت تودونول بالتحول كو ملات اور فل موالله احد، فَلُ أَعُوْذُ بِرَبِ الْقَلْقِ إِور قُلْ أَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ يِرُهُ كُم اللَّهِ مَارك ہاتھوں پر دم فرماتے۔ پھر ان ہاتھوں کو تنین مرتبہ بورے جسم پر پھیر ليت - يبلے سر اور چرے اور جم كے سامنے كے جھے ير چھرتے (ابودادورباب مايقال عند النوم: 5056)

(5) ہرفرض نمازے بعد کاعمل: حضرت عقبہ بن عامر نے بیان کیا كررسون الشمالية في مجمع ويا كر مرنماز ك بعد مُعُودًاتِ (ليني قُلُ أَعْوُدُ بِرَبِ الْفَلِقِ أور قُلُ أَعُوذُ بِوَبِ النَّاسِ) برُها كرو-

(نسائي رباب الامر بقرأة المعوذات يعد التسليم: 1336) بنارے بچوا میر دو سورتیں رسول اللہ اللہ اور صحابہ کرام کا معمول تھیں۔ یہ حفاظت کا بہترین سامان اور مضبوط قلعہ ہیں، تو کیوں نہ ہم مجی اس مضبوط قلعہ میں بناہ لیں؟ کم مل مل مل

پیارے بچو! آپ جانتے ہیں کہ آخری دو سورتیں جن پر قرآن ياك ممل موجاتا ب سُورة الْفَلَق اورمنورة النَّاس بيل-ان سورتوں میں اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی گئ ہے ہرقتم کے شرے، خواہ وہ شر پہنچانے والے انسان ہول یا جنات، حیوانات ہول یا جمادات، میمار کھانے والے جانور مول یا ڈسنے والے سانے اور بھو، جلانے والی آگ ہو یا ڈبونے دالا یانی۔ اور پناہ طلب کی گئی ہے اندھرای رات کے شرے، جادوگر اور جاددگر نیول کے شرے، حسد كرنے والول كے شرے اور وسوسہ ڈالنے والے شيطانول اور انسانوں کے شرے۔ ای کیے قرآن کریم کی بدآخری دو سورتین مُعَوِّ ذَتَيْنِ كَهِلا تَى مِين، جن مين بهت عشرور سے بناہ ما تكی كئ ہے۔ احادیث مبارکہ میں ان دوسورتوں کے بہت سے فضائل ادر فوائد ندكور بين: (1) حفاظت كالبهترين سالان: حضرت عقبه بن عامرً بيان كرتے ہيں كہ بين ايك سفر بين رسول الله على كے ساتھ تھا كہ احا مك آندهي آئي اور سخت اندهرا جم يرجها كيا- رسول الله الله على فل أعُونُ بِرَبِ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُونُ أَبِرْبِ النَّاسِ يرُّه كر اللَّد تعالى كى يناه لين اور جھے سے ارشاد فر مایا: ''اے عقبہ! تم مجمی سردوسورتیں بڑھ کر الله تعالیٰ کی پناہ حاصل کرو کیوں کہ ان جلیبی اور کوئی چیز نہیں ہے جس کے ذریعہ کوئی بناہ لینے والا بنا ہ حاصل کرے۔"

(ابودادود باب في المعودتين:1463) نی یاک سے این صحافی کوتعلیم وی کہ خوف کے موقع پر ان منارک سورتوں کو برا ھالیا کروہ نیز فرمایا کہ پناہ لینے کے لیے تہ بے مثال الفاظ اس

(2) ہر تکلیف دہ چیز سے حفاظت معرت عبد اللہ بن طبیت روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ عظی کو تلاش کرفنے ے لیے نکلے ایک رات میں جس میں بارش ہو رای تھی اور عنت اندهرا جينايا مواتها تاكه آب جمين نماز برهائين ينال جه ہم نے آپ کو یا لیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: " کہوا" عبداللہ بن ضبیہ

الرواق المراق العلام العلام المراق



بجین میں ایک واقعہ ایہا ہواجس نے باپ کو جران و پریشان الرديا عثان ابوقاف كے كربيدا ہونے والا يہ بجه جس كا نام باب نے عبداللد اور مال نے عبدالکعبد رکھا تھا، باب کے ساتھ ایک ون کعبہ جاتے ہوئے ہاتھ میں میتمراُٹھالیا۔

باب نے یو چھا: ''یہ کیوں ساتھ لیا ہے ....اے بھینک دو؟'' عبدالله نے کہا: '' کیوں بھینک دول؟''

"اس لے کہ کعے میں مختر نہیں لے جاتے۔" باب نے کہا۔ "اتو بجروہاں پھر کے بت کیوں رکھے ہیں؟" بجے نے فرا جواب ويا اور باب لاجواب موكيا-

جب کیے میں داخل ہوئے تو باب نے ایک جگہ بتوں کے سامنے کھڑے ہوکر بیٹے ہے کہا: "عبداللہ! میہ ہمارے خدا ہیں۔" عبدالله نے حرت ہے کہا: 'ابا جان! کیا خدا ایسا ہوتا ہے، میرا دل نہیں مانتا۔'' بید کہد کر اس نے اپنے ہاتھ میں بکڑے ہوئے مجتر کو ایک بت ایر دے مارا جس سے بت ٹوٹ کر زمین پر آ گرا۔ عبداللہ تو وہاں مے بھاگ گیا، مراباب کے لیے اس کی بدحرکت كسى الصنع الم المنظم الما المال المال وريك حرالي ويرينالي

کے عالم میں کھرا رہا۔ روایت میں ہے کہ جب عبداللہ کیدا ہوا تو ان کی والدہ سلی بنت صح کو آواز سنائی دی کہ کھے خوش خبری ہو کہ اس نے کا نام آسان پر صدایل لکھا ہوا ہے جو محد علیہ کا یارومدرگار ہوگا۔

انہوں نے بڑے ہو کر ابوبکر کنیت اختيار كى - حضرت ابو بمر صديقٌ بحيين ى سے بے واغ كردار كے مالك تھے طبیعت کے سادہ، نیک اور خوش اخلاق تھے۔ ہمیشہ نیج بولتے تھے۔ جھوٹ سے انہیں سخت نفرت تھی۔ وہ نہ بھی گلیوں اور بازاروں میں بے مقصد گھومتے تھے اور جب بھی بازار ے گزر ہوتا تو ہمیشہ نظریں سیحی رکھتے تھے۔ بھی شراب کے قریب بھی نہیں گئے۔ یہی وجہ تھی کہ بجین سے لوگ انہیں بے حد عزت اور احرام نے دیکھتے تھے۔

حفرت الوبكر صديق، ني كريم علي

ے عمر میں تین سال چھوٹے تھے، مگر دونوں کے خیالات حیرت . انگیز طور پر ملتے تھے اور دونوں کا بحیین بھی ایک ساتھ اور ایک ہی ملے میں گزرا تھا۔ جب بھی آپس میں ملتے تو مشرکان رسوبات سے بیزاری کا اظہار کرتے اور یہی وہ جذبہ تھا جس کی بناء پر دونوں ذہنی طور یر ہم آہنگ ہو گئے تھے۔ ویکھنے والوں میں دونوں کی دوى قابل رشك تقى \_حضرت ابوبكر صديق جب بهى نبي كريم علي كوديكھتے توليك كران كے يائ چلے جاتے، جاہے كيا ہى اہم كام كيوں نہ كر رہے ہون اور كير كھنٹوں ان بى كے ساتھ رہتے، حالاں کہ یہ باتیں نی کریم اللہ کے اعلان نبوت سے قبل کی ہیں۔ وہ جتنی دریجی وہاں بیٹھتے، بااوب اور احرّ ام کے ساتھ بیٹھتے، نہ خود اونی آواز میں بات کرتے اور ندای ان کے سامنے اور کی جگہ یر جٹھتے۔ بھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب دونوں کا ایک دوسرے کے بغيرر منا محال ہو گيا۔

ایک روز حفزت ابوبکر صدیق نے ایک خواب دیکھا کہ جاند مکڑے مکڑے ہو کر کھے میں آن گرا ہے۔ پھر مکے کے ہر گھر میں ایک مکڑا مزید گرا، اس کے بعد وہ تمام مکڑے کیا ہو کر چکتا ہوا جاند بن گئے اور انہی کے گھر میں آ گئے۔

برا عجیب خواب تھا۔ ایک راہب نے اس کی تعبیر رہ بنائی کہ تمہارے درمیان ایک سینمبر ہوگا جس کا نور ہدایت گر گھر مہنے گا اورتم ای کے وزیر ہو گے۔

پھر ایک روز خور نی کریم علیہ نے ان کے گھر آ کر سے خوش خبری سائی کہ مجھے اللہ تعالی نے جرت کا تھم دیا ہے ادر اس جرت میں مجھے تہاری رفاقت عاصل ہوگ ۔ یہ س کر حضرت ابو برصدیق ك آنونكل آئے۔ يہ كيفيت و كھتے ہوئے بى كريم علي نے ودبارہ فرمایا: "ابوبر حوش کور پر بھی تم میر لے ساتھی ہو کے اور غار یں رفیق ہو گے۔'اس خوش خری کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے سامان سفر تیار کیا ادر پھر می کریم الفید کے ہمراہ دو اوسٹنوں برسوار ہو کر غار تورکی جانب علے جو کے کے جنوب میں چھمیل کے فاصلے پر ہے۔ اس غارتک مہنچنے کا راستہ دشوار اور پھر یلا ہے۔ اللہ یے زمنول نے یہاں پر تین دن اور تین را تین گزاریں۔ جب حضرت ابو بمرصد لن عارى صفائي كريم عليه داخل ہوسے اور ان کے زانو پرسر رکھ کرسو گئے۔ ای دوران ایک خالی رہ جائنے والی سوراخ يرحضرت ابوبرصديق نے ياوى ركھ ديا تفاء وہاں موجود سانی نے ڈس لیا۔ درد کی شدت سے نکلنے والے آنسو چره مبارک يريزے تو آنکه کھل گئے۔ پوچھا: "ابو بركيا ہوا؟" ماجرا بیان فرمایا تو نی کریم سیسی نے اپنا لعاب دہن وہاں لگایا جس عزبركار واتازبا

و خلیفہ منتخب ہونے کے بعد جو بہلا خطبہ دیا ایک میں فرمایا "اے لوگو مجھے حکومت میں کچھ راحت میں ، ملک مجھے ایک ام عظیم کی تکلیف دی گئی ہے جے برداشت کرنے کی جھ میں اطافت نہیں اور نہ اللہ کی مرد کے بغیر وہ قابو میں آسکتی ہے۔ میں تمنارا حام بنایا گیا ہوں، حالاں کہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں سیدھے رائے یو چلوں تو میری مدد کرنا اور اگر رائے سے ہے جاؤل تو مجھے ٹوک دینا۔ جان لو کہ سجائی امانت کے اور جھوٹ خیانت سے ہے۔ جو توم راہ حق میں جہاد ترک کر دیت ہے، اللہ اس ار دلت اور خواری مسلط کر دیتا ہے اور اگر کسی قوم میں بے حیاتی جیل جائے تو اللہ تعالی اس پر عذالی تازل کرتا ہے۔" نی کریم علی کے وصال کے بعد مختلف علاقوں سے سازشوں نے سر أبھارا اور امن و امان كا مسكلہ بيدا ہو گيا، مگر ايسے وقت ميں مھی انہوں نے زکوۃ سے انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا۔ قرآن مجید کو کتابی شکل میں جمع کرنا ان کے دور کا اہم کام ہے۔ سے واحد صحانی ہیں جن کی حارسلیں صحابی ہوئیں .... لعنی ان کے والد، وہ خود، ان کی اولا داور اولا و کی اولا د۔ اللہ ان سے راضی ہو۔ 公公公

جب نبی کریم علی نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت حضرت ابوبكر صديق اين تجارتي كاردان كے ساتھ يمن كئے موے تھے۔ وہاں ایک تے سے ملاقات ہوئی۔ اس نے آپ کا نام ونسب دریافت کیا، پھر آپ کوغور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا: "حرم، كى سرزمين يرايك نبى كاظهور ہونے والا ہے جس كے دو مددگار ہوں گے، ایک جوان اور ایک ادھیڑ عمر، جس کی بابت آسانوں میں خردی گئی ہے۔ تم نی آخر الزمان کے معاون و مددگار ہو گے۔'' (جوان سے مرادان کا اشارہ خضرت عمر فاروق کی جانب ہوگا۔) يمن سے لوٹے تو بی كريم علي كي سے ملاقات ہوئى۔ آپ نے وعوت ایمان دی تو انہوں نے ایک کھے کی تاخیر کے بغیر ہی

اسلام قبول کر لیا۔ خود نی کریم علی کا ارشاد ہے کہ میں نے جے بھی اسلام کی وعوت دی، اس نے انکار کیا یا تاویل پیش کی مراین تحافہ نے کسی توقف کے بغیر ہی لبیک کہا۔

جب بنی کریم علی نے دعوت حق دینا شروع کیا تو مے کے كافرول في ال يرطرح كراح فكرال المالك وهافي الله كاشكار صرف نی کریم علی ای نہیں ہوئے بلکہ دہ لوگ مجی ہوئے جنہوں نے نبی کریم علی کا واز پر لبیک کہا۔ ان میں وہ مسلمان جو كافروں كے غلام سے انہيں بدراين تشدد اور اذبت ناك سرائيں دى كئيں يان بيس حقرت بلال اور جفرت عمار كي نام قابل ذكر ميں۔ ایے حالات میں بی کریم علی کی اجارت نے پندرہ مرداور عورتوں نے حبشہ کی جانب میلی جرت کی۔ جعزت ابوبر مجمعی جرت كا اراده ركعة سقي اس وقت ان كى ملاقات على كي ركيس اين دغنہ سے ہوئی تو وہ حضرت ابو بر صدیق کو اسے لوگوں کے بابل لے آیا اور کہنے لگا کہ یہ ایک محبت کرنے والا ہے جوراتیا روپیہ محاجوں میں تقنیم کرتا ہے، صلہ رحی سے کام لیتا ہے، مسلماتوں کی ميزياني كرتا ہے اور مصائب بين گھرے لوگوں كى بھى مدد كرتا ہے، السے محفی کا بہاں سے مطلے جانا ہمارا نقصان ہو گا۔ ابن دغنہ نے انہیں اپنی پناہ دینے کا اعلان کیا مگر کفار کی شرط پیمی کہ وہ گھر میں حصی کرعبادت کریں۔حضرت ابوبکر سے میانہ ہوسکا۔

ای دوران معراج نبوی کا واقعه ہوا، اس میں نبی کریم علیہ نے رات کے ایک مختصر سے وقت میں معجد اقصیٰ میں انبیائے کرام § کی امامت کی\_ ساتوں آسانوں کی سیر کی اور سدرة النتهی سے آ کے خالق کا سنات ہے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ نبی کریم علیہ کی ای معراج کی تقدریق پر حضرت ابو برط کو صدیق کا لقب عطا ہوا۔



ایک برامی تعدد شہر میں خرید و فروخت کے لیے جاتی تھی۔ اب سے سیدهی ی بات ہے کہ جو جاتا ہے اسے واپس بھی لوٹنا ہوتا ہے۔ یول تمام رکشہ ڈرائیورل کی روزی کا انتظام ہو جاتا تھا لیکن چھٹی والے دن تمام نظام معطل ہو کررہ جاتا تھا۔

این ای کے اصرار وارث اڈے میں تو آ گیا تھالیکن اے سواری ملنے کی اُمید م ای جی اس سے ملے چھ رکشہ والے اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ستھے اگر سواریاں آتی تو وارث کا نمبر ساتواں الوتا - ركشه والول كابيا إو الحوراب ير واقع تقار ايك سرك شهرك طرف جالی اور تین رائے گاوی ہے نکلتے تھے۔ وارث نے اپنا تمبر لگوایا اور گاؤل کی طرف جانے والے ایک راستے پر رکشہ دوڑا ویا۔ یہ ترکیب بہت سے رکشہ والے آزماتے تھے۔ سوار ہوں کو رائے میں ہی اُٹھالینا ان کا انظار کرنے سے بہتر تھالیکن اب سفر كرنے والے بھى بجھ دار ہو كے تھے۔ وہ اؤے لي الكر جس ركثے کا نیر سال موال میواد مونا پیند کرتے سے وارک کو کئی ایس سواری کی تلاش تھی ہے شہر جانے کی جلاری ہو اور وہ سوار بول کے ساتھ جانے کی بجائے اکیلے ہی شہر جانا جاہتا ہو۔ وہ گاؤل کے آ جرى كونے ير بہنجا تو اس كى آئھول ميں أميد كى جيك عود كرآئى۔ این نے ایک مرد اور ایک عورت کو دیکھا تھا۔ان کے جلنے کا انداز بتا

چھٹی کا دن جہال کچھ لوگوں کے لیے خوشی اور راجت کا سامان کے کرآتا ہے، وہال کھے لوگوں کے کیے میدون مفلیت کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ وارث آن لوگوں میں سے ایک تھا جو روزانه كنوال كحودت بين اورياني يت بين اور آج ..... آج كا ون اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے اچھانہیں تھا۔ اس ک امی صبح ہے اس کے کام پر جانے کے لیے کہدرہی تھی لیکن ہر ہفتے چھٹی والے دن روزی کی تلاش میں مایوی اور ناکای کے تجربے کی وجہ سے اس کی ہمت ٹوب جاتی تھی۔ وہ اس بات کا منتظرتها جوال کی ای ہر ہفتے امبرار کر کے تھک جانے کے بعداس ہے کہتی تھی اور پھرامی نے انتہائی رنجیدہ کہتے ہیں وہ بات کہد ڈالی۔ "وارث بينا! يجه كما كرلاؤ كي تو كم بين كمانا بي كا ورنه سب کو جو کے پیٹ سونا بڑے گا۔" وارث بڑے کر سیدھا ہو گیا۔ ای مسکرانی اور وارث محن کی طرف برخوا۔ یہان اس کا رکشہ کوا تفا۔ اس نے رکشہ اسٹارٹ کیا اور اڈے کی طرف چل پڑانے وارث کا گاؤں شہر سے تقریباً دس کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ عام دنوں میں م تمام رکشہ والوں کو اچھی خاصی سواریاں مل جاتی تھیں۔ گاؤں کے بہت سے بیچے شہر سے اجھے اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے جاتے تھے۔ ملازمت پیشہ افراد بھی اینے اپنے دفائز جاتے تھے۔ الوگوں کی رہا تھا کہ وہ مسافر ہیں۔ مسافر کے ہاتھ بیں ایک سفری میک بھی تھا۔ وارث آن کی آن میں ان کے سریر پہنچ چکا تھا۔

"صاحب، چلیں گے کیا .....؟" وارث کا لہجدا حرّام مجراتھا۔
"شہر جانا تو ہے لیکن سواریوں کے ساتھ .....اس لیے ہم پہلے
اڈے پر جائیں گے۔" وہ آ دمی مسکرایا۔

''میں وہیں ہے آ رہا ہوں، وہاں کوئی سواری موجود نہیں ہے۔ آب لوگ بے کار میں اتنا پیدل چلیں گے۔ بیٹھ جا کیں، میں کے بیٹھ جا کیں، میں کے چلتا ہوں۔' وہ وونوں رکشہ میں بیٹھ گئے۔ وارث رہت خوش تھا۔ اللہ نے اس کی روزی کا جھوٹا سا انتظام کیا تھا۔ آج کے ون سے کے لیے اتنا ہی بہت تھا۔

''آپ گاؤں میں خیر سے آئے ہتھے۔' وارث نے پوچھا۔
''لا ا جارے ایک عزیز کی طبیعت خراب تھی۔' اب وارث لے غور کیا۔ وہ نیا شادی شدہ جوڑا تھا۔ آؤی کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی تھی جب کہ عورت نے بھی زیورات بہن رکھے تھے۔ آئی در میں اوا آگیا۔ جس رکشہ والے کا بہلا نمبر تھا، اس میں بھی دو سواریاں آ بیٹی تھیں۔ وہ لحد امتحان کا تھا۔ وہ رکشہ والا وارث کی سواریوں سے کہدر ہا تھا۔

''آ یے صاحب! میرانمبر پہلا ہے، ہم شہرکو چلتے ہیں۔'' ایک اثر لیا۔ اس کے پاس ایک جیونا سا جہڑ تھا۔ اگر پرائیویٹ جایا جائے تو رکشہ اٹر لیا۔ اس کے پاس ایک جیونا سا جہڑ تھا۔ اگر پرائیویٹ جایا جائے تو رکشہ الربی سوجین روپے بنتے تھے۔ اب یا تو وارث چائیں سے اپنا رکشہ روک لیا اور پھر خبر کی نوک پرائی مسافر کولوٹ لیا۔ اس روپے کما تا یا پھر ان دوسواریوں ہے بھی ہاتھ دھ بیٹھتا۔ ایک ہلی سے واروات میں ایک قیمی موبائل اور تیس ہزار کے قریب رقم اس کے مراہ فرار کو قریب رقم اس کے مراہ فرار کی ترب بھی تھی کہ ہناید رائے میں وارث کو گوئی اور سواری اس موجود سواریوں کا ول

رواحب، ہم چلتے ہیں۔ میں آپ کو چالیس روپے ہیں ہی اس کے چلتا ہوں۔ افا کہ کر وارث نے ڈکشہ دوڑا ویا۔ اف سیل شہر لیے چلنا ہوں۔ انتا کہ کر وارث نے ڈکشہ دوڑا ویا۔ اف سیل موجود رکشہ والا ہاتھ ملتا رہ گیا۔ گاؤں سے نکلتے ہی ویراند شروع ہو سیل کہیں بنجر کھیت سے تو کہیں فصلیس ابہا ہا رہی تھیں۔ سورج سر پر گیا۔ گاؤں انسان کی چہا تھا۔ گرمی این عروج پر تھی۔ شاید ای وجہ سے کوئی انسان کوئی جانور کوئی برندہ دُور دُور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ وارث خاموشی کے رکشہ میں موجود سے رکشہ میں موجود کونوں میاں بوی باتوں میں معروف سے۔ ایسے میں وارث کو پچھے دونوں میاں بوی باتوں میں معروف سے۔ ایسے میں وارث کو پچھے دونوں میاں بوی باتوں میں معروف سے۔ ایسے میں وارث کو پچھے

یاد آگیا۔ ایک کیجے کے لیے اس کا توازن خراب ہوائیکن پھراس نے خود پر قابو پالیا۔ اسے تنویر یاد آگیا تھا۔ ابھی کل کی بات ہے، تنویر شہر میں موجود رکشوں کے او نے بر آیا تھا۔ وارث نے اسے تین ون کے بعد ویکھا تھا تو دیکھا ہی رہ گیا۔ یہ وہ تنویر تو نہیں تھا جو رکشہ خلاتا تھا۔ اس نے اچھا لباس پہنا ہوا تھا۔ ہاتھ میں موبائل بھی قیمی تھا نہ آئی گا تو انداز ہی بدلا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میں موبائل بھی قیمی تھا نہ آئی گا تو انداز ہی بدلا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر دوست تھا۔ ان میں موبائل بھی قیمی تھا نہ تو رواز کی بات ایک میں کا دوست تھا۔ ان دونوں کو ایک دونوں تھا کہ دونوں کو بیان تھا کہ تنویر اور کی کو بتائے یا نہ بتائے لیکن وارث کو خورور بتائے گا کہ اس کے انداز اور اطوار میں تبدیلی کی دھ کیا ہے اور پھر تنویر نے وارث کو سروج بھی نہیں سکنا تھا کہ تنویر ایسی حرکت بھی کر رہ گیا۔ دہ سوچ بھی نہیں سکنا تھا کہ تنویر ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے۔

تین دن پہلے توری کے رکشہ میں ایک مسافر بیٹھا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ اپی شکل وصورت اور لباس سے وہ ایک امیر آ وی معلوم ہوتا تھا۔ تنویز کا ول بے ایمان ہو گیا۔ اس کا کام ایسا تھا کہ ہر مزاج کے لوگوں سے اس کا ملنا ملانا رہنا تھا۔ چند بدمعاش دوستوں کی صحبت نے اس براپنا رنگ چڑھا ویا تھا اور پھزاس نے اس رنگ کا اڑ لیا۔اس کے پاس ایک چھوٹا سا جھر تھا۔ ایک تاریک مقام براس نے اپنا رکشہ روک لیا اور پھر حنجر کی نوک پر اس مسافر کولوٹ لیا۔اس ہاتھ گی۔اس مسافر کوایک گہرا زخم لگا کر وہ اے رہے کے ہمراہ فرار ہونے میں کام یاب ہو گیا۔اب این لوٹ کی رقم سے وہ عیش کر رہا تھا۔ جانے کیوں وارث کو تنور کا خیال آ گیا تھا اور اب شیطانی جذب وارث کو ورغلانے لگا تھا۔ اس کے رکشے میں نوبیاہتا جوڑا بیٹا ہوا تھا۔ ان کے یاس زیورات تھے۔ نفتر رقم مجمی ضرور موجود ہو گی۔ وارث کے یاس ایک نوکیلا تج کس موجود تھا جس کی مدد سے وہ ضرورت یونے پرانے رکشہ کی مرمت کرتا تھا۔ اس فاکس سے دہ متصاركا كام كے سكتا تھا۔ دُور دُور تك ويراند تھا۔ اک ورا كما حوصله جاہے تھا اور پھر اس کے گھر کے تمام افراوخوش حال ہو جائے۔ وہ ول ہی ول میں منصوبہ بنانے لگا۔ وہ رکشہ کی خرانی کا بہانہ کر کے ذک جائے گا اور پھر نوکیلا جے کس عورت کی شدرگ پر رکھ کر



ہیں۔اس کے والدین کے دل بر کیا ہتے گی؟" اس سوالیہ نقطے براس آدی نے بات ختم کر دمی تھی۔ وارث کی آئکھوں کے کنارے سلکنے لكے تھے۔ تھيك وقت يرائے اين مال كا خيال آ كيا تھا، ورنداس كا

متوقع انجام تو ده خودًا بني آنكھوں سے ديكھ رہا تھا۔

اسے میں وہ جونک بڑا۔ وہ اسٹے باکتے میں موجود سوار اول کو تو محول بی گیا تھا۔ وہ سال بیوی وارث کے رکھے سے اُتر آئے تھے۔ المائي الماني المانية لي الو" وه آدمي وارث سے كهدر با تھا۔ كمر این این پتلون والی جیک میں ہاتھ ڈالا۔ یوس نکال کر اس نے . کھولا تو وارث نے دیکھا۔ ایک میں ہزار، ہزار والے کتنے ہی ونوٹ موجود سے۔ اس آدی نے ایک سورویے والا نوٹ نکال کر وأريث كي ظرف برهايا اور بولان مركه لو ..... وارث حيران ره كيا\_

الم میں گادل سے میں کارائے۔ ہمارے درمیان کرائے كى بات في جو چكى تقى ليكن ميرا وكرانين حامتا كه مين تمبارے حاتھ زیادتی کروائے اس لئے میسورو ہے تم رکھ لو۔ وارث کے ع بونول يرميكو ور گئي۔ ده آوي بھي مسكرايا اور پھر وه دونوں میاں بیوی این منزل کی طرف چل کڑے۔ شرمندگی کے احساس منع وارث كامر جهك كيا- وه احت التحمة أومي كولوش كا منصوبه بنا

"جو کسیٰ کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، اللہ بھی اس کے ساتھ زبادتی تبین ہونے ویتا۔ شین ایک ان سے تمام زبورات اور نفتری چھین لے گا اور پھر .....

ایے بیں اجانک جیے ایک روشی کی اہر کوندی ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی امی کا چرہ آ گیا۔ امی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کا بیٹا غریب ہوسکتا تھا ليكن رابزن نبيل موسكتا تها-تمام شيطاني جذبات ايك لمح میں فنا ہو کر رہ گئے تھے۔ اب وارث مطمئن تھا۔ اس کے رکتے میں موجود سواریاں اعلم تھیں کہ ایک خوف ناک طوفان ان کی رندگیوں میں آتے آتے مل گیا ہے۔ اب شہر کے آ ٹار شروع ہو گئے تھے۔ یہ وارث کی بدستی تھی کہ راستے میں اے ایک بھی سواری نہیں ملی تھی۔ پھر ال كا ركشه شبر مين موجود ركشول كے اوے ير بہنے گيا۔

یہاں وارث نے بلچل کے آثار ویکھے ایک جگہ لوگوں کا ہجوم جمع تھا۔ لوگ بھاگ ووڑ رہے تھے۔ اکثر کی زبان پر بیہ جملہ موجود تھا۔ وو کیا ہوا ..... کیا ہوا ....؟ " وارث کے ذہن میں بھی میسوال ناچنے لگا تھا۔

" تور پکڑا گیا۔ ' وارث نے ایک شور سا سا۔ اس خرنے وارث کو بے چین کر دیا اور پھر وارث نے تنویر کو دیکھا۔ اس کے جاروں طرف پولیس کی نفری موجود می ۔ پولیس نے اسے بون دبوج رکھا جیسے برے کو ذرج کرنے سے پہلے قصائی اوبو جے بین اس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ رور باتھا، معافیاں باتگ رہا تھا۔ آزاد ہونے کی کوشش میں اس کے کیڑنے بھی جیٹ ایکے بتھے وہ جتنا زور نگاتا تھا، یولیس کے جوان ائن پرائی بی گرفت براہا والتے تے۔ پھر وارث نے سا، کوئی کہدر یا تھا

"كيا زباندآ كيا ب-منزل يرينجاف واللي مل لوفي لکے ہیں۔ اس نو جوان نے ایک آوی کو سجر کی توک پر الونا ہے میں سے نہیں جانتا جرم کوئی بھی ہوائے پیچھے سراغ چھوڑ جاتا کہ لیے۔ لینوجوان اس آومی کا موبائل استعال کر منے لگا تھا۔ چوری کا موبائل جل بہا ہو تو مراغ لگانا آسان ہو جاتا ہے کہ جور اور موبائل وونوں کہانی ہیں۔ اب بیرطویل عرصے کے لیے جیل میں خانے گاایک تو اس نے ڈاکٹر رہا تھا۔ اس ایک لیجے میں دارث نے جان لیا۔ مارا ہے، دوسرے اس نے اس آوی کو زخی کیا ہے۔ امن جرم کرمنے ے سلے ان لوگوں کے متعلق تو سوچ لیتا جو اس سے بار کرتے



## كام يالى كے نقشے ميں ناكاى دينے والا ہے-

مار ہداور علی کے امتحان مکمل ہو چکے تھے تو تفریح کے لیے آج ابوانبیں ساحل سنندر لائے ہوئے تھے۔ "جی صاحب! سواری کرو گے؟" ''ابو! مجھے تو بیٹھنا ہے۔'' مار پیہ کہنے لگی۔ " دنہیں ابوا مجھے نہیں بیٹھنا ہے۔ "علی کہنے لگا۔ "ابوا مجھے تو اونٹ سے ڈر لگتا ہے۔ اس کیے مجھے اچھے نہیں لگتے "علی نے کہا۔

دونہیں بیٹا! ڈریتے نہیں ہیں۔'' ابو وونوں کو ساتھ لے کر اوٹٹ برسوار ہو گئے۔ شروع میں علی

خوف محسول کر کرم ہا تھا کیکن پھر تھوڑی دیر بعد مطمئن ہو گیا۔ اے مطمئن و مي الرابواني كها: "معلوم ين اوست كن كى سوارى تقى؟"

مع ابوا مارے بی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مار بد سمنے لگی۔ مثابات الناسطيع اوت كومحبت كي زگاه ہے و يكفنا جاہئے ك

یے تمارے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے ہے۔

اورت کی سواری کے بعد گھر کیے لائی ہوئی کھانے مینے کی چرون کو کے کوایک تھے کے۔

ابوا-كتابرا مندر ہے۔ "ماریر چرات سے كہنے لگى۔

"ابوا بيرسب الله كي قدريت من كم كتنا بروا سمندر بناناي" على نے بھی سمجھ داری کی بات کی۔

## القادر كال كالالله القبصيال

الْقَادِيرُ مُ خِلَّ جَلَا لُهُ جُو حِياتٍ بين الت بورا كرف كي طاقت رکھتے ہیں گوئی بھی چیز انہیں کسی کام کو بورا کرنے سے نہیں روک سکتی۔ سے باڑک نام قرآن کریم میں بارہ جگہ آیا ہے۔ اب ویکھیے آ کے جلاتی ہے، مگر وہ قادر ہے کہ آگ میں رکھ کرکسی کو نہ جلائے جیسے جھ بی ایراہیم علیہ السلام کونمرود بادشاہ نے کی روز تک آگ میں واللے رکھا، گر اللہ تعالی کے اپنی قدرت دکھائی، وہی آگ ابرائیم علیدالسلام کے لیے سلامتی والی محندی بن گئا۔ الجھر کی کا کام ہے کامیا گیل سے چھری حضرت اساعیل علیہ آدى كر المائية توكياني مين ووج جاتا ہے، مر الله تعالى في حضرت موی اعلیہ السلام مرکبے کیے وریائے میں بارہ رائے بنا دیے اور وہ

خریا اے دریا یار کر گئے اور جا فرعون کالشکر گزرنے لگا تو ای دريا مين أوه سب من المراكب مو كية الله تعالى قاور مين، جس چیز کا ارافہ کر لیں او کوئی بھی طافتہ اے روک نہیں سکتی۔ المُهُ فَتِكُ لَهُ جَلَّ جَالًا لَهُ (بهت زيادة للرتي والا)

ٱلْمُقْتَدِدُ بَعَلْ جَلَالِلُهُ جِبِ سَي يُجِيزُ عِيكَ مِناسِفِ كَا الرَادَةَ فِي الْكِي لَوْ صرف سے فرائے میں "کن" ہو جالے تو وہ مو جاتی ہے۔ به لفظ تو ممین مجمانے کے الیے ہے ورنة الله تعالی کو اس الفظ کے کہنے کی بھی ضرورت نہیں۔ کا نیٹائے کی ساری چیزیں اس کے قضے میں ہیں۔ وہ ناکای کے ایقے بیں کام یالی وید والا ہے اور

RSPK.PAKSOCIETY.COM

# 

= Charles Plans

ہے میرای ٹیک کاڈائر یکٹ اور رزیوم ایبل لنک
ڈاؤنلوڈ ٹیک سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر بویو
ہر پوسٹ کے ساتھ
ہر پہلے سے موجود مواد کی چیکٹگ اور اجھے پر نٹ کے
ساتہ تن بلی

﴿ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رہنج ﴿ ہر کتاب کا الگ سیشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہاکی کوالٹی بی ڈی ایف فائگر

ہرای گب آن لائن بڑھنے

کی سہولت

ہاہانہ ڈائنجسٹ کی تبین مختلف
سائز ول میں ایلوڈنگ
سیریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کیرینڈ کوالٹی

ہران سیریز از مظہر کلیم اور
ابن صفی کی مکمل رینج

ہایڈ فری لنکس ، لنکس کو بیسے کمانے
کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

ج ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🖒 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں اینے دوست احیاب کو و بیب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

## THE RESOCIETY COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



بینا! آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک واقعہ سناؤن کے اللہ تعالیٰ کیسی قدرت دائے ہیں کہ دونوں نیجے تعرق کے ماحول بین براے شوق سے سننے بلکے ا

حفرت صالح عليه البلام نے ابن جوالی ہی کے زنانے ہے این قوم کو اللہ کے ایک ہو گئے کی وقوت دیا شروع کی اس کی قوم نے بیسوچا کہ ان سے کوئی اپنا مطالبہ کروجی کو بدیورا نہ کرسکیس اور مم إن كى مخالفت بيل كام بالك موجا كيل مطالبه بيكيا كه الرآب واقعی اللہ کے رسوال عیل ہو مارای فلال بیاری جس کا نام" تبه تھا اس کے اندر ہے آیک ایکی اونٹی نکال دیجیے جو تو ی و تندرست ہو۔ وصالح عليه البلام في الآل ال مع عبد ليا كما أكر مين تمهارا بدمطالبه پورا کر دول نوائم سب میری دعوت برایان شیخ او کے۔ جب سب نے معاہدہ کر کیا تو صابح میلیہ البالم فی اللہ تعالی ہے دعا۔ کی۔ دعا كرتے اى بہاڑى كے ايدر حركت بيدائيون اور اس كى ايك براى چنان مجمث كراس ميس عيم الك أوفي اي طراح كي نكل آئي جيها مطالبہ کیا تھا۔ اللہ تغالی کی واضح قبارت این آتھوں کے دیمے کران میں سے کچھ لوگ تو مسلمان ہو گئے اور باقی تو کے ارادہ کر لیا کہ وہ ایمان کے آگئی مرقوم کے چندار روار جو بتوں کے بجاری تے، انہوں نے ان کو بہکا کر اسلام تبول کرنے سے روگ دیا۔ حضرت صالح عليه السلام نے جب ديکھا كہ توم في وعده خلافي كى اور خطره ہوا کہ آن پر کوئی عذاب آ جائے گا تو مزئی سے ان کو بیافیعت فرمائی كه "اس اونتني كي حفاظت كرو، اس كوكولي تكليف نه يهنجاؤ تو شايدتم عذاب سے محفوظ رہو ورنہ فوراً تم پر عذاب آ جائے گا، اس اونتی کو چیوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چر لیا کرے۔ اگر اس اونتی کونقصان پہنچایا تو اللہ تعالی در دناک عذاب دیں گے۔

"ابو! اس اونمنی کا کیا نام تفا؟" ماریه نے معصوبانه انداز بین سوال کیا۔
"بیٹی! اس کا نام ناقتہ اللہ کین اللہ تعالیٰ کی اونمنی تفا۔"

روز سے اولئی یال ہے گی تو دوہروں کو یالی کے بچاہے اولئی کا وودھ اسے جمر لیتے اس بقوار میں اس جاتا کہ وہ اپنے سارے برتن دودھ سے جمر لیتے میں تو بھی کو آپ سے ایک سردار نے اس اولئی کو قل کر ویا۔ حضرت صالح علیہ البنام اپنے اولئی کے قل کا واقعہ معلوم ہونے کے بعد قوم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنلا دیا کہ اب تمہاری زندگی کے صرف تین دن باق ہیں اور یہ وعدہ سچا ہے۔ انہوں نے اس بات کی طرف کوئی توجہ نہ دی بلکہ حضرت صالح علیہ السلام کی اس بات پر بھی ان بد بختوں نہ دی بلکہ حضرت صالح علیہ السلام کی اس بات پر بھی ان بد بختوں نہ دی بلکہ حضرت صالح علیہ السلام کی اس بات پر بھی ان بد بختوں نے نمان اُڑانا شروع کیا اور کہنے گئے کہ یہ عذائب کیے اور کہاں سے آئے گا؟ اور اس کی علامت کیا ہوگی؟

حضرت صارفح علیہ السلام نے فربایا: ''لوعذاب کی علامات بھی اس کے جہرے بہت زرد ہو جا کیں او، کل جعرات کے روزتم سب کے جہرے بہت زرد ہو جا کیں گے، پھر پرسون جعہ کے روز سب کے چہرے بہت سرخ ہو جا گیں گے اور ترسول ہفتہ کوسب کے چہرے بشدید سیاہ ہو جا گیں گے اور سیدان تمہاری زندگی کا آخری ون ہوگا۔''

بدنفیب قوم نے جیات کر بھی بجائے اس کے کہ توبہ کرتے بل کہ یہ فیصلہ کرلیا کہ صالح عُلیہ البلام ہی کوئل کر دیا جائے کیوں کے اگر میہ سے ہیں اور ہم پرعذاب آنا بی ہے تو ہم اینے سے پہلے ان کا کام تمام كيول نه كروي اور الرجوية في بي تو إي جموت كا خميازه بمكتيل-توم سلے اس فیللے کے بعد بھی لوگ رات کو حضرت صالح علیہ السلام کے مکان برقل اُکے ارادہ سے گئے، بھر اللہ بتعالی اُنے راستہ ہی ے پھر برسا کر بلاک کر دیا اور جب جعرات کی سے ہوئی تو حضرت صالح عليه السلام کے کہنے ایکے مطابق سب کے چیرے ایسے زرد ہو کے جیتے گہرازر در تاک مجیر دیا گیا ہو۔ عذائب کی بہان علامت کے سیا ہونے کے بعد بھی طاکموں کو اس طرف کوئی توجہ بنہ ہوئی کہ اللہ تعالی مرامیان لاتے اور اپنی غلط کار بول سے باز آجائے بل کہ ان کا غصہ حضرت صالح عليه السلام بر اور براه كيا اور يوري قوم ان كفل كي فكر ميں پھرنے لگى۔ بالآخ دوسرا دان آيا تو الله اتعالى كے پيغمر، حضرت صالح علیہ السلام کے فران کے مطابق سب کے چرے سرخ ہو گئے اور تیسرے اُن سخت ساہ ہو گئے۔ اے تو سرس کے این زندگی ہے مالوی ہو کر انظار کرنے لگے کہ عذاب کس الرف ے الا ا تا ہے۔ ای حال میں زمن سے شدید زارلہ آیا اور اور سے بخت میت ناک جی اور شدید آواز آئی جس ہے الك وقت ميل بيضي اونده كركرم كار

公公公~~



نوکری بھی جھوڑ جاتے ہیں جیسا کہ میرے دفتر میں غریب آفس بوائے بچھلے دنوں نوکری جھوڑ گیا تھا۔ غلطی تو اس کی ذرا ی تھی مگر ایک غریب سے سرزد ہوئی تھی ادر غریبوں سے تو گویا میری سداکی وشنی تھی۔ ہوا کیجھ بون کہ اس دن میں صبح دس بجے اس آیا تو حب معمول آئیس بوائے ہے کہا کہ میرے کیے جائے بنا دو۔ وہ جائے بنا لایا اور جیے ہی میری میزیر کھنے لگا تو اچا تک جائے کا کے اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ گر ما گرم خانے میری میزیر کر گئی۔ میزیر شروری كاغذات يرك تنه، وه خراب مو كئے۔ بيد د مكي كر ميں طيش ميں آ كيا اوران كوزور سے تعیشر رسید كرتے ہوئے تيز ليج ميں كہا: " الكيس مبیں بیں مہاری، دیم کرکام نہیں کرتے؟ سارے کاغذات برباد کر دیے ہیں۔" وہ سوری سر، سوری سرکی گردان کرنے لگا۔" دفع ہو جا میری نظروں کے سامنے ہے۔" میرے یول ڈانٹنے سے وہ حواس ا ختہ ہو گیا تھا۔ وہ وہاں سے جانے لگا تو میں نے پھر تیز کہے میں کہا: الله الميلے ميز صاف كرو كھر دفع ہونا۔" وہ ميرے تھم كى تعميل كرنے لگا۔ میں این جگہ سے اُٹھ کر ٹھلتے ٹھلتے میز کے کنارے تک آیا اور جو كاغذاك خراب مو كئے تھے، ان كا جائزہ لينے لگا۔ وہ اصل كاغذات نہیں تھے بلکہ فوٹو کالی تھے جواگر خراب ہو بھی گئے تھے تو کوئی بات منہیں تھی۔اصل کاغذات ہے ان کی مزید فوٹو کا بیاں بن سکتی تھیں مگر

میں ایک امیر آدی موں۔ میرا ریڈی میڈ گارمنٹس کا کاردبار ملک کے مختلف شہروں میں بھیا! ہوا ہے۔ کار، کوشی بہت سارا بنک میلس، بے شار مایازم، گھر میں بوی بے غرض کہ ہر طرح کی آسائش مجھے تیاصل ہے۔ وولت و کاروبار مجھے اینے باب دادا کی طرف سے ورتے میں ملا ہے۔ اس کا میں اکیلا وارث ہوں کیوں کہ میں اسے والدين كي اكلوني اولاد مون ميرا كاروباردن دكن رات جوكن ترقى كر رہا ہے۔ دن بدن میری دولب بین اضافہ ہوز ہائے اور میرے خیال میں کون نہیں جائے گا کہ اس کے یاس ڈھیروں روپیے بیسے نہ ہو۔ میں مھی دولت سے محبت کرتا ہوں اور دن رات اے مزید حاصل کرنے ے چکر میں رہتا ہوں۔ میرے بیدی بچون کو ہمیشہ جھ نے بے گلہ رہا ہے کہ میں ان کو زیادہ وقت نہیں وے یا تا۔میرے بزو یک دولت ہی سب سیحد ہے، سارا وقت اس کوسمٹنے میں لگا دینا گیا ہے۔ میں روکت ے جتنی محبت کرتا ہوں غربت نے اتن ہی نفرت کرتا ہوں۔غریب لوگ جھے ذرا بھی بیندنہیں ہیں۔ میں ان کے ساتھ برے سلوک ہے مہ پین آتا ہوں۔ان کے جذبات واحساسات اور مجبوریوں کی مجھے قطعی كوئى بروانبين ہوتى ہے۔ گھر اور دفتر مين جھوٹے درجے كے ملازم جوشم ما غریب ہوتے ہیں، میری ڈانٹ ڈیٹ اور ناروا برناؤ کا زیادہ شکار اوتے ہیں۔ میرے اس طرز عمل کی وجہ ہے ان میں ہے اکثر

سی کاروباری معالم میں اُلچے کر اپنی اس سوچ پر عمل نہ کر سکا۔ میں کسی اور ذریعے سے بھی آسانی سے دوسرے شہر جا سکتا تھا مگر اس روز میں نے خود ہی کار ڈرائیو کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر ضروری سامان کار میں رکھوا کر میں سورے اسکیلے ،ی دوسرے شہر کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہاں بھنے کر کاروباری معاملات بڑے اجھے طریقے سے طے ہو گئے۔ ان کاروباری معاملات سے مجھے اچھے منافع کی سو فیصد توقع کھی۔ میں بہت خوش تھا۔ سارے کاموں سے فارغ ہو کر میں نے عمدہ ریستوران میں اچھا کھانا کھایا۔ میری واپسی کا سفر تقریباً سات بج شروع ہوا۔ تین گھنے کی ڈرائیو تھی۔ رات وس بج تک میں نے اینے شہر میں پہنچ جانا تھا۔ گرمی کے موسم کا آغاز ہو چکا تھا۔ میں نے کار کا اے ی آن کر دنیا اور طویل سوک پر بڑے خوش گوار موڈ میں کار دوڑائے جا رہا تھا۔ بید ایک معروف شاہراہ تھی۔ میں تقریباً آدھا گھنٹہ کار چلا چکا تو مجھے رکنا پڑا۔ آگے ٹریفک جام تھا۔ گاڑیوں کی کبی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں راستہ جلدی نہیں کھلے گا۔ چناں چہ میں نے متباول راستہ اختیار کرنے کی مٹانی۔ اس رائے کا مجھے بخوبی علم تھا، میں نے اپنی کار وایس مور کر اس رائے یر ڈال دی۔ بیرکوئی معروف سؤک نہیں تھی، راستہ کیا تھا۔ کافی آگے جا کر بیہ راستہ اس سؤک ے جا ملتا جومیر کے شہر کو جاتی تھی۔ اس سڑک پرٹر مکٹر، ٹرالیاں، گدها گاڑیاں اور ای طرح کی ووسری سواریاں بھی بھار گزرتی تھیں۔ دائیں بائیں تاحد نگاہ تک کھیتوں کے طویل سلیلے تھے۔ شام کوتو ویے بھی بدراستہ وریان نظر آرہا تھا۔ سورج کمب کا غروب ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی کار کی میٹر لائٹس جلا دی تھیں۔ ایک موڑ ے این کار کو موڑا تو آگے درخت کا ایک موٹا ساتنا عین سراک کے درمیان میں بڑا تھا۔ میں نے فورا بریک لگا کر کار کو باکیں طرف موڑ ویالیکن پھر بھی کار رُکتے رُکتے ایک کھیت میں جا تھی۔ اگریس فوراً بریک لگا کر کار نه موراتا تو اس سے سے عکرا کر یقینا میری کار اُلٹ جاتی۔ میں اس اجا تک افتاد سے گھبرا گیا اور کار سے بابرنكل كرصورت حال كا جائزه لينے لگا تھا كه عين اى لمح جاريا ج نقاب یوش آس یاس کے کھیتوں سے نکل کر آنا فانا میری کار کے قریب آ گئے۔ ان کے باتھوں میں ہتھیار تھے جوانہوں نے مجھ پر تان لیے۔ ان میں سے ایک کرخت کیج میں بولا: "جو کھے تہارے

ان كا ایک غریب کے ہاتھوں خراب ہونا میرے نزویک اس كی ایک متلین نوعیت کی غلطی تھی جو میں معاف نہیں کرسکتا تھا۔ پھراس دن میں جنتی در آفس میں رہا، آفس بوائے کو ڈائٹتا ہی رہا۔ وہ مجھ سے خوف زدہ رہا اور شاید اتنا دلبرداشتہ ہو گیا تھا کہ دوسرے دن سے وہ آفس ای نہیں آیا۔میرے مرے مرے سلوک کی وجہ سے نہ صرف وہ بلکہ ان ای ونوں میرے گھر کا ایک یانج سالہ پُرانا ملازم بھی نوکری جھوڑ گیا تھا مگر مجھے کوئی افسوی نہیں تھا۔ میرے پاس دولت کی فراوائی تھی۔ آیک ملازم کی جگہ میں دی ملازم رکھ سکتا تھا۔ گھر اور وفتر سے باہر اچھی غریب لوگوں سے میرا واسطہ پڑتا رہتا تھا۔میرے نزدیک وہ میرے یکے سلوک کے مستحق تھے۔ بیسب کھے میری بیوی کی نظروں ے بھیا ہوا نہیں تھا۔ وہ گاہ بگاہ مجھے ٹوکی رہی تھی کہ غریبون كے معاملے بيس منيل اين برتاؤين بہترى لاؤں، كہيں ايسا ندہوكه كى غریب کی بدوعا یا سی مظلوم کے ول کی آہ کا شکار ہو جاؤں یا غریبوں كے ساتھ ميري كي گئ برسلوكيون كا قدرت بھے سے حماب لے۔ قدرت کی گرفت سے تو کوئی نہیں نے سکتا مگر میں دولت کمانے میں ا تنامکن تھا کہ بیوی کی ایسی باتوں کونظرانداز کر دیتا تھا۔غریبوں کی کیا مجوریاں ہوتی ہیں، ان کے کیا مسائل ہوتے ہیں، کیا این دولت سے ان کی مدور کرنی جاہے؟ میں میہ جاننا اور مجھنا ای نہیں جاہتا تھا۔ دن یول بی گزررے سے منے، میں دواہت مندسے دوات مند ہوتا جا رہا تھانہ بھی بھی مجھے اپنی بیوی کی باتیں یاوآ جاتی تھیں لیکن مجھے انجھی تک نہ کسی غریب کی بددعا لگی تھی اور ت میں قدرت کی طرف سے کسی پکڑ میں آیا تھا بلکہ قدرت مجھے خوب نواز رہی تھی۔ ایک دن میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری کایا بلٹ دی۔

archy!

وہ واقعہ میہ ہے کہ ایک روز احالک مجھے کاروباری معاملے میں دوسرے شہر جانا بڑا۔ اتفاق سے اس روز میرا ڈرائیور ڈیوٹی برنہیں تھا۔ وہ کسی دُور دراز گاؤں کا رہائش تھا۔ ایک دن سلے اسے اطلاع ملی تھی کہ گاؤں میں اس کی بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پھرای روز وہ گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ وہ سر پھرافتم کا آوی تھا۔ اس نے مجھ سے چھٹی نہیں مانگی تھی، بس اطلاع دی تھی کہ اس کا گاؤں جانا بہت ضروری ہے۔ وہاں اس کا قیام کتنے ونوں کا ہوتا، م المحمعلوم نہیں تھا۔ اس کے بول علے جانے سے مجھے کوفت تو ہوئی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ اسے نوکری سے نکال دوں لیکن پھر میں

پہلے تو کچھ تمجھ میں نہیں آیا کہ میں یہاں کیوں ہوں لیکن پھرا جا تک مجھے سب کھے یاد آ گیا۔ میں نے جاریائی سے اُٹھنا جاہا تو میرے سر اور گردن کے پچھلے جھے میں ٹیسیں اُٹھنے لگی تھیں۔ وہاں بٹیا ل بھی بندھی ہوئی تھیں۔ساراجبم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ بہت مروري بفي محسوس موريي تقي بين جاريائي ير دوباره ليك كيا اور اردگرد کے ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ بیں جس مرے میں تھا، اس کی د بوارین مٹی کی تھیں۔ جاریائی پر بچھا بستر اگر چہ معمونی تھا بگر ضاف ستقرا تھا۔ اس نے ذرا فاصلے پرلکڑی کی خستہ حال میز اور بیٹھنے کے لیے دو موڑھے تھے۔ میرے دائیں طرف مرے کی کھڑ کی کھل تھی اور سورج کی روشی اندر آ رہی تھی۔ بجانے دن کا کون سا پہر تھا۔ میں نے کھڑی کی طرف دوبارہ دلیکھا تو وہاں دیں گیارہ برس کی یاری بی لاکی نظر آئی جوغور سے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ چند لمح و مکھنے کے بعد وہ وہال سے بہٹ گئے۔ یکھ در بعد کرے کا دروازہ کھلا اور سورج کی روشی کے ساتھ ادھیر عمر کا دیہاتی بھی اندر آیا اور مجھے دیکھتے ہی بولا: ''شیکر ہے رب کا صاحب جی رکہ آپ کو موش آ گیا۔ گاؤل کے علیم صاحب کہد گئے سے کہ منے تک آپ کو موش آ جائے گا۔ رات کو وہ آپ کو دیکھ گئے تھے۔ مختلف جگہوں پر مرہم یک بھی انہوں نے کی ہے۔ کھانے کے لیے دوا بھی وی ہے۔ یاس مال ہے، فورا نکال کرہمیں دے دو ورند جان سے جاؤ گے۔" میں ان نقاب بوشوں کو دیکھ کر پہلے تو خوف زدہ ہو گیا تھا مگر دوسرے ہی کمجے اینے خوف یر قابو یا کر جرات ہے کہا: "كون موتم لوك؟ اين اس حركت سے باز آجاؤ!" " " مم ڈاکو ہیں، لوگول کولوٹنا ہمارا پیشہ ہے۔ جو کچھ کہا ہے اس

پر عمل کرو ورن کسی کو مارنا حارے لیے مشکل نہیں ہے۔" ایک ڈاکو نے تیز لیج میں کہتے ہوئے اینے موزر کا زُخ میرے برکی جانب كر ديا۔ اس وقت ميرے كوٹ كى اندروني جيب ميں حاليس ہزار رویے ستھے۔ میں جو دولت کا بجاری تھا، اتنی آسانی سے بیرقم ان کے حوالے نہیں کرسکتا تھا۔ میں نے مزاحمت کرنے کا سوجا تو ان يں سے أیک نے اسے ساتھی سے کہا: "شیرد مار ڈال اس کو، سیر ایسے ہی ہمیں کھ نہیں دے گا۔ ' میں نے آگے بڑھ کراس موزر کی طرف بھرتی ہے ہاتھ بردھایا۔عین اس کمع عقب ہے کس نے سخت چیز سے میرے سر کے عقبی جھے یہ کاری ضرب لگائی، میری المحصول کے سامنے تارے تاج گئے۔ کچھ دیر بعد ایک اور ضرب لگی۔ میں ترهال سا ہو گیا۔ ایک ڈاکو نے میرے کوٹ کی جیبوں کی تلاشی لى-آخرات جاكيس ہزار رويے الى گئے-ايك داكونے ميرى كلائى یر بندهی قیمتی گھڑی جھنگے سے اُتار لی۔ ڈاکو میری کار کی جانب بڑھ

رے تھے جس میں میرا نہایت میں قيمت موبائل موجود تها، وه تيمي انهول نے اسے قبضے میں کر لیا۔ میں اب ع مزاحت کرنے کی پوزیش میں بالکل نہیں تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ میں اہمی ہے ہوش ہو جاؤں گا۔ سر کے بجیلے حصے میں لکنے والی چوٹیس برای تکلف دے رہی تھیں۔ وہ سب مجھے مکوں اور ٹانگوں سے میرے جسم كے مختلف حصول ير ضربين لگا رہے تھے۔ پھر میں ہوش وجواس کھو بیٹھا۔ نحانے میں کتنی ور بے ہوش ربار جب مجھے موش آیا تو میں نے خود کو ایک جاریا کی بر کیٹا ہوا۔یایا۔



محکیم صاحب نے کہا ہے کہ چند دنوں میں آپ بالکل ٹھیک ہو جا کیں گے۔' اتنا کہہ کر اس نے باہر کی طرف منہ کر کے پکارا:

''تمیہ بینی! صاحب جی کے لیے دودھ کا گلائل اور حکیم صاحب کی دی ہوئی دوا لے آ۔' ''اچھا، ابا جی! ابھی لائی۔' وہ فوراً مطلوبہ دی ہوئی دوا لے آ۔' ''اچھا، ابا جی! ابھی لائی۔' وہ فوراً مطلوبہ چیزیں لے آئی۔ میں نے دوا کی پڑیا کھول کر دیکھی تو یاؤڈر جیسی دواتھی۔ دیاتھ کھا لیس صاحب جی! دواتھی۔ دیباتی بولا: ''اسے دودھ کے ساتھ کھا لیس صاحب جی! ہمارے حکیم صاحب جی! دودھ کے ساتھ کھا لیس صاحب جی! دودھ کے ساتھ کھا گیں صاحب کے ہاتھ میں بولی شفا ہے۔' میں نے دہ دوا دودھ کے ساتھ کھا گی۔ گاؤں کا خالص دودھ بڑے مزے کا تھا مگر دودھ کے ساتھ کھا دو دی سے سے باعث مجھے ہو لئے میں دشواری تھی دوا خاصی کر دی تھی۔ بولئے میں دشواری تھی لیکن میں پھر بھی بولا:

" مم كون نهو، مجھے يبال كون لايا ہے؟ اتنا تو مجھے ياد ہے كه م کھے ڈاکوؤں نے میری کار رکوا کر جھے لوٹ لیا تھا۔ جھے کافی بارا بھی تها، بير مجمع موش نهيس رمان وه ادهير عمر ديباتي بولا: "صاحب جي! میرانام رجمو ہے۔ کل میں کی کام سے شہر گیا ہوا تھا۔ رات کے نو بج گاؤں والین آ رہا تھا کہ یکی سراک کے ساتھ والے کھیت میں مجھے انیک کارنظر آئی اور آپ کارے خاصے فاصلے پر زخمی حالیت میں زمین پرکرے پڑے عقے۔ میں نے آپ کو ہلایا طلایا مگر آپ بے سدھ يڑے رہے۔ مجھے اندازہ ہو گيا تھا كه آپ زندہ ہيں۔ ميں فورا اینے گھر سے اپنے بیٹے کو الے کر آیا۔ پھر ہم دونوں آپ کو اُٹھا کر اسين المرك آئے \_ يقيناً آئے كے ساتھ كوئى حادث يثيل آگيا تھا۔ اب آی نے بٹا دیا ہے کہ آپ ڈاکووں کے متھے بڑھ گئے تھے۔ خدا غارت کرے ان بغیروں کو۔ آپ کا مال تو وہ کے گئے ہوں گے مكر الله كاشكر ب كرآب كي جان في منى - آب كي كار ادهر كهيت مین ہی کھڑی ہے۔ وہ کھیت میرا ،ی ہے، میرے خاتیران کی روزی رونی کا وسیلہ ہے۔اب آپ جب تک تندرست نہیں ہو جاتے اوھر ئى رہيں، جھے اپنى خدمت كا موقع ذيں۔"

میں کئی کئی دن کاروباری دوروں پر رہتا ہوں اور اپ خاندان
سے لاتعلق سا ہو جاتا ہوں۔ وہ میرے لیے فکرمند نہیں ہوتے ہیں،
وہ جانے بھی نہیں ہوں گے کہ اب میرے ساتھ کیا حادثہ پیش آچکا
ہے۔ میں نے سوچا کہ اپنے مینیجر سے رابطہ کر کے اسے ادھر بلاؤں
تاکہ وہ مجھے یہاں سے کسی اجھے اسپتال میں کے جائے۔ میں اب
یباں سے جانا چاہتا تھا۔ اگر چہ میری، کار ادھر کھیت میں ہی کھری تھی

لیکن اپی موجودہ حالت کے پیشِ نظر میمکن نہیں تھا کہ خود کار چلا کر اسی شہرتک پہنچا۔ میں نے تھہر کھہر کر رنجیدہ لہج میں کہا: "متم بہت ا چھے ہور جمو \_مشکل وقت میں میرے بہت کام آئے ہو۔ مجھے اُٹھا كرايخ كمرندلات، ميرى تاردارى ندكرت تونجان مين زنده بھی رہتا یا نہیں۔'' اتنا کہہ کر میں خاموش ہو گیا کیوں کہ میں بولتے بولتے تھک گیا تھا۔ رجمو عاجزی سے بولا: "ایسانہ کہیں صاحب جی، جان بچانے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ میں نے تو انسان ہونے سے ناتے آپ کی مدد کی ہے۔ حکیم صاحب نے آپ کو زیادہ بات کرنے ہے منع کیا ہے، بس آپ آمام کریں۔' میں نے رخیمو سے کہا:''اچھا بھی، اب میں زیادہ بات نہیں کروں گا۔ کیا تمہارے بیاس موبائل فون ہے؟ میں نے اسے ایک آدی سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔'' اس نے جواب دیا: ''میرے میاس تو موبائل فون نہیں ہے ليكن ميرے بينے كے ياس سے، بيس اسے بلاتا ہوں \_' وہ وہال سے جانے لگا تو میں نے کچھ سوچ کر کہا: ''رجمو! میرا ایک کام ادر کرو، میری کارتک جاد اور دیکھواس میں کوئی جانی لگی ہوئی ہے کہ ڈاکو وہ " میں ساتھ کے گئے ایں۔"

"جی، بہت اچھا جیاحب جی انگیر میں نے اہل کو بتا دیا کہ کار میں جابی کہاں گئی ہوگی شاید وہ نہ جانتا ہوں کی در بعد اس کی والیسی ہوگی تو اس کے ہمراہ تقریباً اٹھارہ برش کا لڑکا بھی تھا جو یقینا میں کا بینا تھا۔ اس نے بھے سلام کیا۔ زیجو بولا "صاحب جی، کار میں کو بینا تھا۔ اس نے بھے سلام کیا۔ زیجو بولا "صاحب جی، کار خیال میں کو اگر وہ ساتھ لے گئے ہیں۔" میں افسوس سے سر بلا کر رہ خیال میں گزا ہوا موبائل سیٹ مجھے دے رہے وہ ساتھ میں بیٹرا ہوا موبائل سیٹ مجھے دے رہے وہ ساتھ کے اپنے ہاتھ میں بیٹرا ہوا موبائل سیٹ مجھے دے رہے وہ ساتھ بینے کو ساری صورت حال سے آگاہ کیا۔ وہ بریشان تو ہوالیکن میر بی بات دھیان سے سی۔ رجمو کی اور سے اس کاہ کیا۔ وہ بریشان تو ہوالیکن میر بی بات دھیان سے سی۔ رجمو کی اور سے اس کے گاؤں کا بینا میں نے اسے مینیجر کو اچھی طرح سمجھایا۔

کے در بعد رجم میرے مینیجر کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔
مینیجر مجھے ایس حالت میں وہاں دیکھ کر جیران رہ گیا تھا۔ اس کی جیرانی بجاتھی۔ اس نے تو بھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ میں اس سے اس حالت میں ملوں گا۔ میں نے ہمدرد رجمو سے جانے کی اجازت لی۔ وہ بھند تھا کہ جب تک میں بالکل تندرست نہ ہوجاؤں، ای کے گھر

ہوا۔ میں تقریباً بیدرہ دن اسپتال میں رہنے کے بعد بالکل صحت یاب ہو گیا تھا لیکن بیرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا اس نے میری رندی بدل کررکھ دی تھی۔ میں جس دولت ہے مجب کرتا تھا اے تو ڈاکو لوٹ کر کے گئے تھے۔ غریبوں کے لفرت کرتا تھا مگر ایک غریب و سالی خاندان مشکل وقت میں میرے کا م آبا۔ مجھے احسان ہو گیا کہ دولت صرف روٹ کے بلکہ محبت، مدروی، مدو بھی رویے سے کی دولت سے مرکز میسیس ہولی ہے۔ میں جوغریوں سے نفرت کرتا تفاہ ان کسے محبت کرنے لگا۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کے پیش آینے لگا۔ الین بے پناہ دولت ے ان کی مدد کرنے لگا اور مجھے دلی سکون اور اظمینان حاصل ہوا جو کسی دولت سے کم نہ تھا۔

پر رہوں مگر میں نے بیرمناسب نہ مجھا۔ اس غریب خاندان نے مشکل وقت میں میری جتنی خدمت کی تھی، وہ کم ندھی۔ میں نے اسے مینیجر سے دی ہزار رویے لے کر رجمو کو دینا جاہے مراس نے وہ رقم لینے سے انکار کر دیا اور بولا: "میں نے آپ کی مدر رویے نیسے کے لای کے لیے نہیں کی تھی۔ مجھے آپ رقم دے کر شرمندہ نہ كري-" مين في كها: "تم بهت الجھے انبان مور مين تمهارے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ نیر تم انعام مجھ کر رکھ لو، جھے بردی خوشی ہو گی۔ کافی لیس و پیش کے بعد اس نے وہ رقم رکھ لی۔ میرا دل جو غريبوں كے ليے بيقر كا ہو چكا تھا، بلھل كيا تھا۔ اس گاؤں ميں رات کا اندهرا چھا گیا تھا، ہم وہال سے روانہ ہو گئے۔ مرامینجر وہاں تک کرائے کی کار میں آیا تھا۔ دالیس کا سفر بھی اس میں طے

## کمپیوٹر کی صفائی کیسے کریں؟

میر بات درست ہے کہ دھول مٹی سے کمپیوٹر میں وائرس تو نہیں آتا، البعد دھول مٹی کمپیوٹر کے کیے نقصان دہ ضرور ہے۔ اب سوال میر پیدا ہوتا ہے کہ آخر کمپیوٹر کو اس ہے کیے محفوظ رکھا جائے؟

عام طور برسب سے میں کم بیوٹر میں نصیب پنگھوں، موٹر اور کیسنگ میں وعول مٹی جمتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پنگھوں کے آگے بیچھے اتی مٹی جم جاتی ہے کہ اس کی کارکردگی متاثر ہونے لگتی ہے اور پھرموٹر بھی گرم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بالآخر جل جاتی ہے۔علاوہ ازیں پروسیسر کے اوپر نصب علیھے کے ساتھ ایسا ہوتو نیکھے کو نقصان ہوتا ہے۔ نیکھے میں دعول مٹی جہنے کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ اس کی آواز بڑھ جاتی ہے یا پھر بہت کم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات کمپیوٹر میں سافٹ وئیر پروگرام درست کام کررہے ہوتے ہیں ادر وائری کے مسائل بھی موجود میں ہوئے، اس کے باوجود کمپیوٹر کی كاركردگ مناثر ہوراى موتى ہے۔ايے ميں عام طور ياآپ كے كميور كوست بنائے كى وجہ بھى يك دھول مئى موتى ہے جو كميور بارڈوئير يرجى موتى ہے، جس سے کمپیوٹر کم استعال ہونے کے باوجود زیادہ کرم ہوجاتا ہے۔

وصول مٹی بورٹ یا کنکٹر کو بھی متاثر کرتی ہے کیونکہ سے برقی رو کی روانی میں بھی رکاوٹ بنتی ہے۔ اگر آپ انٹرنیٹ کیل استعال کر رہے ہیں اور سی عرصے سے بورٹ کی صفائی نہیں کی تو ممکن ہے کہ انٹرنیٹ کی رفتارست بھو گیائے۔ یوالیں ٹی پورٹ کے ساتھ بھی بھی ایسے ہی مسائل ہوتے ہیں۔ کمپیوٹر کے کسی برزے پر زیادہ دھول جم جائے تو اس سے شارف سرکٹ کا بھی خطرہ رہتا ہے جوزیادہ بڑے نقصان کا باعث ہوسکتا ہے۔ اس کاحل سے کہ مینے میں ایک بارضرور بلور کی اددے کمپیوٹر کی اجہمی طرح صفائی کا جائے۔ اگراتے ڈیسک ٹاپ کمپیاٹر استعمال کررے میں تو اسے میں بلور کے ذریعے اچھی طرح صاف سیجے۔ لیپ ٹاپ کی صفائی کے لیے اے النا سیجے اور اس کی پھی طائب بلود کے ذریعے اچھی طرح سے صفائی سیجے۔ یاد رکھے کہ پکھوں والی جگہ پر زیادہ ہوا کا پریشرایس ڈالنا جاہے کوبکذان میں استعال ہونے دالے بھے اوئی بی میوتے ہیں۔ اس طرح یہ بھے گھو سنے کے ساتھ بیلی ہیں بدا کرنے ملتے ہیں اور زیادہ کرتے ہی جاتے تو بید کم بیوٹوسٹان میوجود کی بھی نازک پرنے کی موت کا سبب بن سکتا ہے۔ عام طور پر کمپیوٹروں میں درجیت ارت معلوم کے لیے ایک ٹول موجود ہوتا ہے۔ اگر بیٹول آپ کے کمپیوٹر میں موجود ہیں تو آپ Core Temp انسال کر سے ہیں۔ اس پر اگرام کوزیعے کمپیوٹر کا درجہ حرارت برآسانی نایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے صرف کمپیوٹر کو آن يجيئ اور ياني منك تك كوئى ووسرا يروكرام لائي نه يجيئ - پيمركميونركا ورجه رادي معلوم كرنے والے نول كولائ يح يجيئ اور ويكھئے كه اگريد درجہ حرارت 55 وگری سنٹی گریڈ ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا کمپیوٹر بالکل درست کام کر رہا ہے لیکن درجہ حرارت اس سے زیادہ ہے تو پھر ہوشیار ہو جائے اور پھر درجہ حرارت برھے ہوئے ہونے کی وجوہ تلاش میجے۔

جیما کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ کمپیوٹر کے زیادہ گرم ہونے کی وجہ دھول مٹی بھی ہو بھی ہے۔ اگر آپ کمپیوٹر کے ساتھ ہارڈ وسک کا درجہ ترارت بھی معلوم کرنا جائے ہیں تو اس کے لیے Crystal Disk Info پردگرام موجود ہے۔ یادرے کہ ہارڈ ڈسک کا درجہ ترارت بیشہ 20 سے 55 ڈگری سٹٹی گریڈ کے اندر ہی ہونا جا ہے۔



ہارے قوی شاعر ڈاکٹر محد اقبال 9 نومبر 1877ء کو سیال کوٹ میں بیدا ہوئے، ان کے کلے کا نام چوہدری وہاب تھا۔ آج کل اس خَلْمُ كُوا فِبَالَ اسْرِيتُ كَهِتْمَ بِينَ - علامه ا قبال جس گھر بين بيدا ہوئے . وہ ان کے داوا سے محمر منتی نے 1861ء میں خریدا تھا۔

ابتدائی تعلیم پُرانے طرز کے نکتب میں حاصل کی۔ یہاں ان کے اُستاد مولانا غلام حسین مجھے۔ پھر مولوی میرحسن کے مکتب سے درس کیتے رہے۔ پکھ عرصے بعد المبی کے مشورے سے سیال کوٹ کے اسکاج مشن اسکول میں واخل ہوئے۔ اس اسکول میں چوشی یا یا نجویں جماعت میں بڑھ رہے تھے کہ آیک روز عجیب واقعہ مواروہ مطالعہ میں معروف تھے کہ اچانک اپنے حال میں مست ایک فقیر صورت ہزرگ اندر داخل ہوئے اور بڑی شفقت سے ان کے سریر ہاتھ بھیرا، بیشانی کو چوما اور بغیر کچھ کھے سنے واپس چلے گئے۔ أستاد نے علامہ اقبال سے یو جھا، یہ بزرگ کون سے علامہ اقبال نے کہا کہ میں نے انہیں میلی بار دیکھا ہے۔

بچین ہی ہے انہیں پڑھنے ہے آئی دل چپی تھی کہ وہ رات کو ا نیندے اُٹھ اُٹھ کر یڑھتے تھے۔ انہوں نے اسے والد سے عہد کیا تقا کہ وہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد این ساری زندگی اسلام کی خدمت

کے لیے وقف کریں گے۔

علامہ اقبال این بجین کے بارے میں کہتے ہیں: "جب میں سال کوٹ میں پڑھتا تھا تو سے اُٹھ کر روزانہ قرآنِ پاک کی تلاوت كرتار والدصاحب اين وظائف وغيره سے فارغ ہوكر آتے اور مجهے ویکھ کر گزر جانتے ۔ ایک روز نیج جب میں حسب معمول قرآن مجيد كى تلاوت كرربا تخابو وه ميرے پاس آئے اور فرمايا: "بيٹا! جبتم قرآن مجيد يراطونو يستجه كريراطوكه جيسے الله تعالى خودجم سے

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علامہ اقبال نے جس ماحول میں تعلیم کے ابتدائی مراحل طے کیے، وہ کس قدر یا کیزہ تھے۔

كالح كى ير جائى كے دوران جب وہ ہوشل ميں رجے تھے تو یڑھائی کا یہ عالم تھا کہ ایک روز کا لج کے پرسپل صاحب ہوسل کا چکرلگاتے ہوئے علامہ اقبال کے کمرے کی طرف آ نکلے اور انہیں يراهة ديك كركمن لك كمتمام لاك بابر كليل كود اور ورزش من مصروف ہیں اورتم یہاں پڑھ رہے ہو۔ اقبال نے مؤد بانہ جواب دیا: ''جناب! بیر بھی تو ایک طرح کی ورزش ہے۔''

آب اینے اساتذہ کا بہت احرام کرتے تھے۔ بجین کا قصہ

آپ نے اپنے اشغار کے ذریعے مطلبانوں، خاص طور پر نوجوانوں اور بچوں میں اسلای اور شای شعور بلیزار کیا اور طلبا کی تربیت پر خصوصی توجہ دی ۔ اور خوانوں کے لیے اُردو اور فاری میں بہت ساری نظرین کی جذبہ حب الوطنی اور جبات کو اجمار نے پر توجہ دی۔

علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے داریعے نہ صرف مسلمانوں میں غلای ہے نجاب را مسلمانوں کے خراب کیا بلکہ آپ کی شاعری اسلای تعلیمات کی انگینا دار ہے سات کے ذریعے اتحاد کا در سی دیا الیے آپ کو پہچانے کی تعلیم دی ادر آپ میں عبت و اخوت ہے رائے کی تقییمت کی۔ علامہ اقبال کی شاعری میں نہ صرف بروں کے لیے سبق ہے بلکہ آپ نے بچول شاعری میں نہ صرف بروں کے لیے سبق ہے بلکہ آپ نے بچول اور نیاری نظمیں تکھیں جنہیں آج بھی سب ذوق دشوق سے براجتے ہیں۔

آپ نے بچوں کے لیے نظم ''دُعا'' کھی جو آج بھی ہر اسکول میں آمبلی کے دوران بڑھ کر بچے عہد کرتے ہیں کہ وہ آپ کی نفیحتوں بڑمل کر کے نیک انسان بنے کی گوشش کریں گے۔ دعا کے الفاظ ہیں۔

''لب یہ آتی ہے دُعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری

دُور دُنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے ہر جگہ میرے حمکنے سے اُجالا ہو جائے''

نظم '' پرندے کی فریاد'' میں علامہ اقبال تلقین فرماتے ہیں کہ پرندوں کو پنجروں میں بند کرنا احجمانہیں ہے۔کسی کی آزادی کوسلب

المناه ہے۔ ایک قیدی کے قیداقضی میں جو تا ترات ہوتے ہیں اندی ایک قیدی کے قیداقضی میں جو تا ترات ہوتے ہیں اندین ال

الظم " مدردی" میں بچوں کے کیے کئی سبق ہیں۔ علامدا قبال

مشہور ہے کہ آپ ایک دفعہ کی دُکان پر بیٹے ہوئے ہے۔ اتفاق ہے حفرت علامہ میر حسن آتے دکھائی دیے۔ آپ جو تے آتار کی طرف بیٹے ہوئے تھے۔ اسی طرح سنگے یادُن مولوی میر حسن کی طرف بیٹے ہوئے اور ان کے ساتھ ہو لیے۔ مولوی صاحب کو گھر پہنچا کر واپس لوٹے اور پھر جوتے بہنے۔ اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ آپ اپنی اسا تذہ کا احرام کس عد تک کرتے تھے۔ حاضر جوابی میں ایک آئی مثال جو اقبال کو سب سے منفرد مقام عطا کرتی ہے، اسکول میں مثال جو اقبال کو سب سے منفرد مقام عطا کرتی ہے، اسکول میں موگئی۔ اُستاد صاحب نے دریات آیا کو اسب دریافت کیا تو آپ ہوگئی۔ اُستاد صاحب نے دریات آئی کو اسب دریافت کیا تو آپ نے بی میں دیا ہوگئی۔ اُستاد صاحب نے دریات آئی کو اسب دریافت کیا تو آپ نے بی میں میں میہ جواب دیا کہ '' قبال ہمیشہ دریا ہے تا ہے۔'' اس عمر میں میہ جواب دیا کہ '' قبال ہمیشہ دریا ہے آتا ہے۔'' اس عمر میں میہ جواب اس ذیا نہ پر اُستاد ادر بھی دنگ رہ گئے۔

بچین ہی ہے آپ ہمیشہ جہ تبجد کے دفت بیدار ہوتے ادر قرآن مجید کی تلاوت خوش الحانی ہے کرتے ۔ لفظ لفظ پرغور کرتے اور روتے رہے میں تھے، یہاں تک کہ قرآن مجید کے اوران آپ کے آنسودل سے تر ہو جاتے ۔ یہ قرآن مجید اب تک اسکامیہ کالج لاہور کی لائبریری موجود ہے اور آنسودس کے نشان آپ پر اب تک موجود ہیں ۔ میں موجود ہے اور آنسودس محد المان کی براب تک موجود ہیں ۔ علامہ اقبال کو آنخضرت محد المان کی کے نزویک عشق تھا۔ آپ کے نزویک عشق روق ہیں ۔ کے نزویک عشق روق ہیں ۔ کے نزویک عشق روق ہیں۔ کے نزویک عشق روق ہیں ۔ کے نزویک عشق روق ہیں۔ کے نزویک عشق روق ہیں۔ کے نزویک عشق روق ہی مسلمانولی کے نوال کو آن اور دُنیا کی فلاح کے نزویک کے نوال کی میں موجود ہیں۔ کے نزویک عشق روق ہی مسلمانولی کے نوال کو ایک میں موجود ہیں۔ کی میں میں موجود ہیں۔ کی میں موجود ہیں۔ کی میں موجود ہیں۔ کی میں موجود ہیں۔ کی میں موجود ہیں موجود ہیں۔ کی میں موجود ہیں۔ کی میں موجود ہیں موجود ہیں۔ کی میں موجود ہیں موجود ہیں۔ کی میں موجود ہیں موجود ہیں میں موجود ہیں۔ کی میں موجود ہیں موجود ہیں۔ کی موجود ہیں موجود ہیں موجود ہیں۔ کی میں موجود ہیں موجود ہیں۔ کی موجود ہیں موجود ہیں۔ کی موجود ہیں موجود ہیں موجود ہیں۔ کی موجود ہیں موجود ہیں موجود ہیں۔ کی موجود ہیں موجود ہیں موجود ہیں۔ کی موجود ہیں موجود ہیں موجود ہیں موجود ہیں۔ کی موجود ہیں موجود ہیں موجود ہیں موجود ہیں موجود ہیں موجود ہیں موجود ہیں۔ کی موجود ہیں موجود ہیں۔ کی موجود ہیں موج

اعمال روز علی این ایک این ایک ایک میں فرمایا کہ یہ بھی ضائع نہیں جاتے ہاں میں ایک این ایسے والد محترم کا میہ واقعہ بیان کیا۔ ایک روز شخ نوا محر ایک ایک کے ایک کی مقطان کے گر آ ایک روز شخ نوا محر ایک کے ایک کے ایک کی مارے موالی ایک کے آگے وال دی اور کہیں وم توڑ تے دیکھا کی آلے میں ایک کے کا آگے وال دی اور کہیں دم توڑ تے دیکھا کی آلے میں ایک کے مارے میں ایک کے مارے میں ایک کے مارے میں ایک کے مارے میں ایک کے ایک وال دی اور کہیں دم توڑ تے دیکھا کی آلے دیا ہے۔

انہوں فرارات کو خواب کو کھا، جس سے انہیں یقین ہو گیا کہ اب ان کے اون کھرانے والے ہیں۔ اس واقعے کے بعد کسی کے کہنے پر جیرے الدرنے دھوں (گرم شالیس) کی تجارت شردع کی بخری میں ایجا خاصاً نفع ہوا اور ہمارے دان پیر کے۔
بیکن میں آپ کے والد نے ایک دن آپ سے کہا کہ میں نے تمہارے پر جانے کیا گیا ہیں جو محت صرف کی ہو گیا ہے گا۔
معاوضہ جا ہما ہوں۔ آپ نے برمے شوق سے پوچھا کہ وہ گیا ہے گا۔
معاوضہ جا ہما ہوں۔ آپ نے برمے شوق سے پوچھا کہ وہ گیا ہے گا۔
آپ کے والد نے کہا، جب تعلیم ممل کر کو تو اسلام کی خدمت کرنا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب میں نے بردھائی سے فارغ ہو

بیوں کو نفیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو لوگ وقت ضائع کرتے ہیں وہ رکھتاتے ہیں کیوں کہ گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ استھے لوگ دوسرون کی خدمت کرتے ہیں۔ دوسرول کی تنظیف میں کام آنا ہی سب سے ہوئی نیکی ہے۔ بقول علامہ اقبال

ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے
اتے ہیں جو کام دوسروں کے
لظم '' کڑا اور کھی'' کہنے کوتو یہ ایک منظوم کہانی ہے گزاس میں
عقل والول کے لیے بہت سے سبق ملتے ہیں ۔ لوگ اپنا مطلب
پورا کرنے کے لیے دوسروں کو گئی فریب دیتے ہیں۔ اپنا الوسیدھا
کرنے کے لیے دوسروں کی جھوئی تعریف اور خوشامد کرتے ہیں۔
خوشامد کرتا اچھی بات نہیں ۔ اس سے آ دی دھوگا کھا جاتا ہے۔ شاعر
مشرق فرماتے ہیں:

سو کام فوشالہ سے نگلتے ہیں جہاں میں دیکھو جسے وُنیا میں خوشالد کا ہے بندہ 23 مارچ 1930ء کو خطبہ صدارت آل انڈیا مسلم لیگ کانفرنس میں فرمایا:

وین کے اسرار منکشف کر جادک تاکہ وہ دین کے تعلیم یافتہ لوگوں پر دین کے اسرار منکشف کر جادک تاکہ وہ دین کے قریب آ جائیں۔ آپ نے نو جوان نسل کو یجا کیا اور انہیں سیج معنوں میں اسلای تعلیمات ہے روشناس کرایا۔

جوانوں کو میری آہ سحر دے کھر ان شاہین بچوں کو بال و پڑ دے خدایا آرزو میری بی ہے میرا انور بھیرت عام کر دے میرا نور بھیرت عام کر دے علامہ اقبال نے اپنے آفاتی خیالات کا اظہار شعر د شاعری کے ساتھ نثر میں بھی کیا ہے۔ اس سلط میں مابعد النظریات، مختلف شخصیات کو لکھے گئے خطوط و تقاریب میں پڑھے جانے والے مکالے اور اظہار خیال ہے ان کے افکار د خیالات موجود ہیں جو یقینا ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اقبال کے بیغام کی خاص بات سے کہ وہ قرآن پاک با قاعدگ ہے معنی ومطالب کے ساتھ پڑھتے ہے، لہذا اس کا اثر ان کے افکار پر بھی پڑا اور ان کی لظم و نثر میں قرآن کا پیغام کوٹ کوٹ کر جرا پڑا ہے جس سے ان کے پیغام نے قرآن کا پیغام کوٹ کوٹ کر جرا پڑا ہے جس سے ان کے پیغام نے آفاقی اور عالمگیر حیثیت اختیار کر لی ہے۔

1922ء میں اُردو اور فاری شاعری میں ولوں کو گرما دینے والے کلام کے باعث حکومت برطانیہ نے انہیں سر کا خطاب دیا۔

علامہ اقبال آل انڈیا کشمیر کمیٹی انجمن حمایت اسلام لا ہور اور پنجاب مسلم لیگ کے صندر بھی رہے۔

م لیک کے طرف کی رہے۔
1930ء میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس الد آباد میں انہیں
آل انڈیا مسلم لیگ کا صدر بھی منتف کیا۔ ای تاریخی اجلاس میں
آپ نے اپنے بیاریے وطن پاکتان کا تصور پیش کیا۔ اپ اس
تصور میں رنگ بھرنے کے لیے علامہ اقبال نے قائداعظم محمطی
جناح کو مسلمانوں کی قیادت کرنے پر مجبور کیا جن کی سربراہی میں
جناح کو مسلمانوں کی قیادت کرنے پر مجبور کیا جن کی سربراہی میں
14 اگست 1947ء کو مملکت پاکتان کا قیام عمل میں آیا۔

دینِ اسلام اور انسانیت کا درس دیتے ہوئے مصورِ پاکستان 21 اپریل 1938ء کو خالق حقیق سے جالے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عظیم شاعر پر ہزاروں رحمتیں نازل کرے جس کا بچین بھی اُجِلا تھا اور بڑھایا بھی روشن تھا۔ ہے کہ کہ کہ

### علامه اقبال کی دیانت داری

بیننه (ببار) کی عدالت میں''ریاست آرہ'' کی جائیداد ہے متعلق ایک مقدمہ آیا۔ عزالت کو اس سلسلے میں ایک فذیم فاری مخطوطے کی وضاحت درکار تھی۔ مخطوطے کی تحریر پیچیدہ اور قدیم فاری پرسمتل ہونے كى وجد سے قابل فہم نہ تھى۔ اس تھى كوسلجھانے كے ليے عدالت كى نگاہ انتخاب علامہ اقبال پر بڑی اور آپ سے درخواست کی گئی کہ اس مخطوطے ہے متعلق عدالیت کی راہ نمائی فرمائیں۔اس کام کے لیے عدالت نے بومیہ 1000 رویے کا مشاہرہ طے کیا اور ساتھ ہی پیش کش کی کہ اگر آپ کو متعلقہ کام میں معاونت کے لیے رکلکتہ بھی جانا بیڑے تو دہ اخراجات بھی برداشت کے جائیں گے۔علامہ اقبال جس روز پٹند بہنے، ای رات کاغذات کا معمول کر کے الکے روز کاغذات متعلقہ افراد کے والے کر دیئے۔ بیرسڑی آروای جو بیامقدمہ دیکھ رہے التے، نے حِرَان ہوتے ہوئے علامہ سے فرمایا: " آپ نے بدکیا کیا!! بدکام تو آب كوكى دنول ميل كرنا تها، آب كا مشاهره بزار روب يوميامقرر موا ے كم ازكم دو جار برارتو بنتے" بيان كرعلامه اقبال في جواب دیا۔ "میرے رسول نے جھ یرالی کمائی حرام کر دی ہے جو کسی مختر کام کو طول دے کر لی جائے۔"

میہ داقعہ آپ کی دیانت داری اور قابلیت و ذہانت کی عکای کرتی ہے۔
اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کوعلم برعمل کرنے کی توفیق دے۔
غیرت و بے نفسی کی صفات کا بیکر برنا دے، جبیبا کہ علامہ اقبال نے فرمایا:
دل کی آزادی شہنشاہی ، شکم سامان موت
فیصلہ ترے ہاتھ میں ہے ، دل یا شکم

# بال سرما في فلا ما كالمال المالي فلا المالي فلا المالي فلا المالي فلا المالي فلا المالي في المالي المالية الم

= 3 1 19 5 PG

عیر ای نک کاڈائر بکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ اورا چھے پرنٹ کے اور اچھے پرنٹ کے

> المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج الگسیش ایب سائٹ کی آسان براؤسنگ 🛠 ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی تمکمل ریخ ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

او نلود نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱ سروہ سرمن احماب کو و سب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



fb.com/paksociety





چھوٹے والا بھی بلاکا ذہین ہے، خاص طور پر کھانے یہنے کے میعالے میں تو اس کا ذہین ، خاص طور پر کھانے یہنے کے میعال ہے۔ اس میعال ہے۔ اس بار بھی چھوٹے والا غضب کا آئیڈیا لایا تھا۔

"دوستو! خوش ہو جاؤ۔ آپ کے لیے اینا آئیڈیا لایا ہوں کہ آپ کی روح کانپ اُسٹے گی "مجھو کرنے والانے کی مدازی کی اُل

"کیا مطلب عن واولدی نے آئیس نالین - "کیا آئیڈیا اتنا ہی خوفناک ہے؟"

"ارے ارے سنہیں تو!" جیوٹے والا نے بوکھلا کر ہا۔" آئیڈیا تو بہت مزے کا ہے۔ایک وم فرائی کا ان اس کیا ہے۔ ایک وم فرائی کا ان اس کے دالا نے جھلا کر کہا۔ "مہیں وق کی کا ان اس کے والا نے جھلا کر کہا۔ "مہیں وق کی ان کو ایس کی روی بھی توثی ہے جھو اُنے گی ان کو آپ کی روی بھی توثی ہے جھو اُنے گی ان کو ایس کا دائی ہے تھوڑو یارانہیں سنٹا ید مرغی کا سکوپ بن جا ہے۔ " اینا کو جلدی ہے سنٹا ید مرغی کا سکوپ بن جا ہے " میارکان، زندہ باد!" ملنگی نے نعرہ لگانے والے انداز میں کہا۔ "واقعی مرغی کھائے اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ زبان اس کا ذاکقہ بھی بحول گئی ہے۔"

"بلکہ ہماری حالت تو اس مہمان کی سی ہوگی ہے ۔ " وارا بدی نے در اس کے گھر گیا تو بدی ہوئے ہما۔ "جو کسی کے گھر گیا تو بیز بان نے اسے لگا تار چودہ دن تک دال کھلائی۔ اگلے دن اس نے مہمان سے لگے جا اس خوا در کا کون سی تاریخ ہے؟"
مہمان سے لگو جھا اور کہا تو جا ند کی کون سی تاریخ ہے؟"
مہمان سے موجود کی کہا تو جا ند کی کون سی البتہ دال کی آج بیا نہیں البتہ دال کی آج بیا نہیں البتہ دال کی آج بیا نہیں میں کو لوٹ بیان سے اور کے ۔ جب ذرا

سابطے تو جھونے والانے کہا۔ اچھا ایک جلدی ہے آئیڈیا سالو، ہم ایک سویٹ بٹاپ کھولیں گے۔ بیسے بھی کما کیں گے اورخود بھی ایک سویٹ بٹاپ کھولیں گے۔ بیسے بھی کما کیں گے اورخود بھی ایما کیں گے۔ یار اس دھندے میں بڑی بچت ہے اور پھر بیٹ ایما جی فری ۔ آلاان آئیڈیا من کر سب لوگ خوشی ہے اُٹھیل ایمان آئیڈیا تو واقعی کمال کا تھا!

فانتحاندا نداز میں کہا۔'' بیردیکھو!''

اس نے اپنی جیب سے ایک کتاب نکال کر موا میں لہرائی۔

اجا بک دادا بڑی نے جھوٹے والا کو آواز دی۔ "ارے ذرا دیکھنا،
گفاتو کر کڑا رہاہے .....اب لڈواس میں ڈال کرتل دول؟"
جھوٹے والا نے کتاب ایک طرف رکھی اور وادا بڈی کے
پاس چلا گیا۔ پھرتھوڑی دیر بعد واپس آ کے لکھوانے لگا۔ "کالی مرچ
پاس چلا گیا۔ پھرتھوڑی دیر بعد واپس آ کے لکھوانے لگا۔" کالی مرچ
باس جلا گیا۔ پھرتھوڑی دیر بعد واپس آ کے لکھوانے لگا۔" کالی مرچ

''اوہ .....احمق کہیں کے .....'' جیموٹے والا نے وانت پیس کر کہا۔'' بیہ بتا .....گلاب جامن کا رنگ کون سا ہوتا ہے؟'' ''کالا .....'' مبارکاں نے جلدی ہے کہا۔

''اور کالا رنگ انہی کالی مرجوں آگ وجہ ہے ہوتا ہے! '' 'چھوٹے دالانے ایناغضہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔

"اجِها اجِها الجِها البِ آبَكَ بِتَاوُ .....المُجِهِ الْمِيا!" مباركان نے ن جِهِرُاتے ہوئے كہا۔

ایک گلاب جامن بر ہاتھ صاف کرنا جاہا گرعین ای وقت سمنے والا ایک گلاب جامن بر ہاتھ صاف کرنا جاہا گرعین ای وقت سمنے والا کسی جن کی طرح باتھ صاف کرنا جاہا گرعین ای وقت سمنے والا کسی جن کی طرح باتھ میں تھا۔" خبر دارا کوئی اسٹھائی کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ یہ بات پہلے ہوئی تھی کہ افتتاح سے پہلے کوئی مٹھائی نہیں کھائے گا جا ایک تھی تھی گھی کہ افتتاح سے پہلے کوئی مٹھائی نہیں کھائے گا جا تھا تھی تھی گھی کہ افتتاح سے پہلے کوئی مٹھائی نہیں کھائے گا جا تھا تھا تھی گھی کہ افتتاح سے پہلے کوئی مٹھائی نہیں کھائے گا جا تھا تھا تھا تھی گھی کہ کھانا!"

مبارکال ایناسا منہ کے کررہ گیا تھا گیوں نے والا نے بھی اس طرح منہ بنایا تھا، جیسے کو بیل کا بورا نظری اس کے حلق میں اُر گیا ہوں ہو۔ وہ شاید دو تین کلو منطائی خود ہر کے کرنے کی اس لگائے بیشا تھا۔ اس نے خالی بید پر ہاتھ بھیرا اور سمنج والا کوخوں خوار نظروں نے گورتا ہوا ملنگی کی طرف چلا گیا۔

ا عرض ایک بورا دن و کان گی سینگ اور میهائیوں کی تیاری میں ایک بیاری میں ایک بیاری میں ایک بیاری کی این کا افتتاح ہونا قرار ایا اگر چہ یک کر رکیا۔ چنانچہ اسلامی و اللہ نے میٹھائیوں کی عجیب وغریب رنگت و میٹی کرناک بھوں چڑھائی تھی کیکن واوا بڑی نے اسے بیہ کہ کرمطمئن و می کی کرناک بھوں چڑھائی تھی کیکن واوا بڑی نے اسے بیہ کہ کہ کرمطمئن کر دیا تھا کہ رنگت پر نہ جائے ....ان کا والقہ بے مثال ہوگا!

' کھڑ کھا ندسویٹ شاپ کا افتتاح ہو گیا تھا۔ محلے کے پندرہ، بیس چیدہ چیدہ لوگوں کو دعوت وی گئی تھی۔ مسنجے والا نے ایک پُراثر تقریر بھی کی تھی، جس میں کھڑ کھا ندسویٹس کی شان میں زمین آسان۔ مبارکاں نے فورا جھیٹ کر سب کے آگے رکھ دی۔ کتاب کے ٹاکٹل پرلکھا تھا: 101 مزیدار پکوان

CELESSE)

على اور سوئس مشائيول اور على اور سوئس مشائيول اور كا الطف أشائيول! كا لطف أشائين!

"داه جی داه ...." مستنج والانے چبک کرکہا۔" یہ بہوئی نال بات!"
"اور مٹھا کیال تیار کرنے کا کام تم ہم نتیوں پر جھوڑ دو .....
مبارکال، جھوٹے والا اور بیل ...." دادا بڈی نے سینے پر ہاتھ مارے ہوئے والا اور بیل ساتھیو؟"

اور ملنگی کا دُنٹر سنجالیں کے!"

''اور دُکان کا نام کیا رکھیں گے؟'' چھوٹے والا نے کو چھا۔ ''ارے، یہ بھی کوئی یو چھنے کی بات ہے؟'' شخیج والا نے چبک سے جان چیڑاتے ہوئے کہا۔ کر کہا۔''اس کا نام ہوگا ۔۔۔۔۔کوڑ کھا ندسویٹ شاپ!''

" کونا سویٹ شاب نہ رکھ ویں ....؟ "مبارکال نے ممنع والا کی طرف و کیستے ہوئے شرارت جرے لیجے میں کہا۔

معنج والا ائے مارنے کو دوڑ الیکن مبارکاں نے دوڑ لگا دی۔ سب لوگ قبقیے لگانے سکتے۔

دو کراہیں چولھوں پر چڑھی ہوئی تھیں اور کھڑ کھاند مویت شاپ کے لیے مٹھائیاں تیار کرنے کا کام زورشور سے جاری تھا۔ چھوٹے والا اور مبارکاں خام مال تیار کر رہے تھے اور دادا بڈی اور ملنگی اسے تل رہے تھے۔ سمجے والا ڈکان کی سینگ میں لگا ہوا تھا۔ دکان کا انتظام یوں ہوا تھا کہ ملنگی گی جھٹے آج کِل فارغ بڑی تھی، ای پر کھڑ کھاند سویٹ شاپ کا بورڈ لگا دیا گیا تھا۔ مبارکاں کے ایک دوست کا شوکیس فارغ پڑا تھا، چنانچہ وہ عاریتا اٹھا لائے سے ایک دوست کا شوکیس فارغ پڑا تھا، چنانچہ وہ عاریتا اٹھا لائے سے ایک دوست کا شوکیس فارغ پڑا تھا، چنانچہ وہ عاریتا اٹھا لائے سے ۔ کڑا ہیاں ملنگی اور دادا بڈی لے آئے تھے۔ باتی سامان کے لیے فنڈ جمع کر لیا گیا تھا، جس میں زیادہ ھتہ لینی حالا کا تھا! کے فنڈ جمع کر لیا گیا تھا، جس میں زیادہ ھتہ لینی Share گئے والا کا تھا!

چھوٹے والا نے 101 مزیدار بگوان والی کتاب سامنے کھول کر گھوٹی اور مبارکاں کو پڑھ پڑھ کر ہدایات دے رہا تھا: "میدا ایک کلو ...... چینی ایک پاؤ ..... کیا کھویا 200 گرام ....."
اور مبارکاں جھٹ بیٹ اس کی تعمیل میں لگا ہوا تھا۔

کے قلاب ملائے تھے اور فراز کا ایک شعر بھی ٹا تک لیا تھا۔
جب غم دُنیا ہے جی گھبرا جائے فراز
تو کھڑ کھاندی موٹیس سے دل کو بہلائے
اللہ جانے، یہ شعرفراز کا تھا یا نہیں .....؟ ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ
آن کل لوگ اپنا اُلُو سیدھا کرنے کے لیے فراز کی مٹی بلید کرنے

ے دریغ نہیں کرتے .....!

بہر مناف کے بعد میمانوں کی جائے اور اعلیٰ کوالٹی کے بسکٹس سے تواضع کی گئے۔ اس کے بعد میمانوں نے دھڑا دھڑ مٹھائیاں خریدیں۔ یہاں گئے والا نے ذرا سیاست سے کام لیا تھا۔ اس نے مٹھائی ہے مٹھائی ہے مٹھائی گئے ہی آ دھا کلو، ایک کلو اور ایک یاؤ کے پیکٹس میں بیک کروا دی کھی مبادا کہ کوئی اس کی خوفناک شکل دیکھ کر بدک نہ جائے۔ مٹھی مبادا کہ کوئی اس کی خوفناک شکل دیکھ کر بدک نہ جائے۔ مٹھی مبھائوں کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی مٹھائی لے گئے سے م

مبهمانوں کے علاوہ کیجھ اور لوگ بھی مٹھائی لے گئے تھے۔ الغرض دو ہی گھنٹوں میں تیار کروہ تمام مٹھائی ہاتھوں ہاتھ بک گئ کیونکہ تجرباتی طور برصرف دس کلومٹھائی تیار کی گئی تھی۔

منع والان حساب كيا تو خوش سي تعمل أعمال "آبا بهلي اى دن برارروي كى بحيت سي زبردست!"

مين كرمباركال في أحيل كرنعره لكايار "كمركهاند سويث شاب!" سب في چلا كرجواب ديار "زنده باد!"

مبارگال اور جھوٹے والا کے جہرے بھی خوشی سے کھیل اُٹھے شے جے جو پہلے مٹھائی ختم ہوتے ویکھ کر لٹکنے کے لیے کوئی مناسب زاویہ ڈھونڈ رے مٹھائی بک گئی تھی، کسی نے چھھی تک مٹھائی بک گئی تھی، کسی نے چھھی تک مٹھائی بک گئی تھی، کسی نے چھھی تک مٹھیں۔

خوشی کا بیہ وقت مختصر ثابت ہوا۔
اچا تک ایک لڑکا دُکان میں داخل ہوا
جو تھوڑی دہر پہلے لڈو لے گیا تھا۔
اس نے آتے ہی کھڑ کھاند گروپ کو
خونی نظروں سے گھورا اور کہا: '' ذرا
ہتھوڑا تو دینا۔۔۔۔۔ابا جی نے منگوایا
ہتھوڑا تو دینا۔۔۔۔۔ابا جی نے منگوایا

مُسِنْجِ والا كا ما تَهَا مُعْنَكا \_''سكـ..... كيول ..... هنته ...... هنتهورُ أيكيول؟''

لڑکے نے جل کر کہا۔" کنڈونوڑنے کے لیے ..... جو ابھی لے کر گیا تھا.....!"

صنع والل نے گھور کر دادا بڈی اور ملنگی کی طرف دیکھا۔ دادا بڈی نے گھبرا کر کہا۔''وہ .....وہ .... میں نے سوچا کیہ تادہ بکیس کے تو ....سس ...سواوزیادہ آئے گا!''

"اوہ! ...... اوہ! یہ اوہ اور اور کے اللہ اور کے اللہ اور کہ اور اللہ اور کہ اللہ اور کہ اور اللہ اور کہ اور اللہ اور کہ اللہ اور کہ اللہ اور کہ اور اللہ اور کہ اللہ اور کہ اللہ اور کہ اللہ اور کہ اور اللہ اور کہ اور اللہ اور کہ اور اللہ اور کہ اللہ اور کہ اللہ اور کہ اور اور کہ

سے کیونکہ کھی کھی آئی ہلکی ہلکی آوازیں تو نکل ہی رہی تھیں۔
"کیا یہ بھر مارکہ لاو بانی میں گھل جا کیں گے؟" الرکے نے
مشتبہ کہتے میں کہا۔

" من کیول نہیں بیٹا .....کل تک ان کا نام و نشان مجھیٰ مٹ جائے گا۔'' منجے والانے اے تیلی دی۔

"نام ونشان تو تمہارا بھی من جائے گا.....فراؤیے کہیں ہے!"

لڑ کے نے غصے سے برد براتے ہوئے کہا اور وُ کان سے نکل گیا۔
"دہنس لو بیٹے ہم پر ....." ملنگی نے مبارکال اور چھوٹے والا پر



جھوٹے والانے جلدی سے کھانوں والی کتاب شوکیس سے نکال کر سب کے سامنے کر دی۔

" كہاں لكھا ہے .... ذرا دكھانا۔" سب كتاب ير جھيٹ يڑے۔ گلاب جامن کے اجزاء میں کالی مرج کہیں نظر نہیں آئی۔سب نے گھور کر چھوٹے والا کو دیکھا۔ اس نے تھبرا کر ایک ورق آگے بلیث دیا۔ بہلی ہی سطر میں لکھا تھا۔" کالی مرج 100 گرام.... ادرك بسي بوني ..... حب ذا كفته ......

سب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، اس نے بوکھلا کر کہا۔" دراصل بات یہ ہے کہ آدی اجزاء لکھوا کر بیل دادا بدی کے یاس چلا گیا تھا کتا ہے وہیں کھی بڑی تھی، شاید ہوا کے کی شرير جهو كل ين أيك ورن أسك الن ديا تقا ....!

اس کے میلے کہ سارے کھڑ کھاندای جھوٹے والا کو آڑے المتفون كيتم، (جا يك چتى طاحب كيرائ موسى اندر داخل مولية - "وكان بند كر دوس فورأ سن" انبول نے بانيے موت كمان يُمير ع دادا جان عضا لے كر دورے علے آ رہے ہيں ادر بہت عصے میں ہیں۔

ارے گر کیوں ۔ اور کیا وہ ابھی دوڑنے کے قابل میں اس عمر میں " منتج واللہ نے او کھلا کر کہا۔

"ارتے اس کی آج کل کے نوجوانوں سے بھی بہتر ایں - بان ابن مند میں دانت ہیں رہے تھے۔ پچھلے دنوں یا پج الزار كي ليوات بين اور وه غص من كون بين ١٠٠٠ ال كا جواب سے ایٹے کیے بیرسٹ اس کھڑ کھاندی طوے کا کمال ہے جو وادا بلڑی نے بیجھے داوا جان کے لیے تحلہ دیا تھا.... کہ زم و ملائم چر ہے کما کر خوش ہوں گے۔ ' چتتی صاحب نے تفصیل بتاتے

"تو کیا وہ زم وہلائم ہیں تھا ....؟" واوا بڑی نے حرت ہے ہو چھا۔ "تقا بو نرم وملائم ..... مروه ان کے دانتوں میں جیک کیا۔" چشتی صاحب نے جل کر کہا۔ 'اور الگ ہونے کا نام ہی نہ لیتا تھا.... جب زياده رُورِيكايا بو يوري بتيسي بابرآ كي جو يجيل بفتي بي لكوائي تقي "" "ارے باب بے سے مارے گئے پھر تو سے دادا بڑی نے ا . كانب كركبا.

منح دالا کو بروقت ہوش آیا تھا، اس نے چلا کر ملنگی سے کہا۔"ارے، جلدی سے دردازہ بند کرد۔" ملنگی دروازے کی طرف لیکالیکن دیر ہو چکی تھی۔ چنتی صاحب

آت کھیں لکالتے ہوئے کہا۔" ابھی تمہاری باری بھی آنے دانی ہے۔" "كك .....كيا مطلب؟" منج دالا كهراكيا-" كيا انهول في بھی کوئی تھیلا کیا ہے؟''اس سے بہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا، دوآ دی آندهی اور طوفان کی طرح اندر داخل ہوئے۔ "ما الله خير ..... آ نار يحم مميك وكهائي نهيس وية " وادا برى

اہے ماتھ سے نیینا صاف کرتے ہوئے بوہرایا۔

"بي گلاب جامن كس كدهے نے بنائے بين؟" ايك آدى كاؤنثر يرباته ماركر دهازا\_

" كيول جناب! خيرتو ہے ..... آپ نے جھوٹے ہی ہمیں مرهار کہد دیا۔ خیر، کوئی بات نہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں لیکن وجہ تو بتا کیں!" منج والانے اسے برای خوب صورتی سے برا گدھا بناتے ہوئے کہا۔

سنجے والا کا جواب س کر مارے شرمندگی کے اس کا عصہ حِياكُ كَي طِمرة بيني كيا\_ اب وه بولا تو اس كا لهجه كافي پُرامن تھا۔ " ریکھیے! میں کہتا ہوں، بیمٹھائی ہے یا 'مرجآئی ....؟

' بجج ..... جناب .....م ....<u>مين سمجها</u> نبين!' اب تو سمنج والا مجمي گھبراحيانه

'' ذرا اے چکھ کر ویکھیں نال ..... سب کچھ مجھ جا کیں گے۔'' دوسرے آدی نے میلی بارزبان کھولی۔

" كيون ..... كيا ہے اے ....؟" منتج والا نے أيك كلار جامن ہاتھ میں لے کر اے غور سے دیکھتے ہوئے کہا اور پھر اس نے وہ گلاب جامن منہ میں ڈال کر منہ جلایا ہی تھا کہ اس کے چودہ كيا، الخاره طبق ردش مو كئے۔اسے يوں لگا جيسے كريلا المنه مين وال ليا هو .....اور ده بھی نیم چڑھا!

منح والا " تھو تھو" كر كے گلاب جامن أكلنے لگا۔ "يه كيا ب مودك بي المنع والله عن الركاء "ال میں کالی مرجیس کس گدھے نے شامل کر ڈیل؟ " جيون في واللي في ....!" مهاركان في الجيك يك كها ي ويا

نے اے کہا بھی تھا بلہ گلاب جائن میں کالی مرجیں کہاں کے آ كُنين ..... توليه ألثا مجه يريلك بيرا كيمهين اتنا بهي مبين بيا كه كالا رنگ کالی مریون کی دجہ سے ہوتا ہے؟

منح والله كاليارے غصے كے دياغ محوم كيا۔" كون ك جيون والان بوكلا كركمات مكر كين عين عيقور بول، یکانے کی ترکیب میں یکی لکھا ہوارتھا۔ مید اوھر دیکھیے ....

کے دادا بان کسی جمن کی مکرح شودار ہو چکے تھے اور ان کے ہاتھ میں مسا تھا۔

نلاہر ہے پہاا نشانہ ملتکی ہی بنا تھا۔ عصا کا مڑا ہوا حصہ اس کی گردن میں بڑا تھا اور ملتکی لڑھا کا وا دُکان سے باہر جا گرا تھا۔ اس کے حاق سے ایک دفتراش جیخ نظی تھی۔

ائے میں دادا جی اندر داخل ہو چکے تھے۔ انہوں نے لاکھی کی طرح عصا ہم ایا۔ نشانہ دادا بڈی کا لیا تھا، لیکن وہ جھکائی دے کر سائیڈ بر نکل کیا۔ جنانچہ عصا اس آدی کے بہلو میں لگا، جو گلاب جامن لایا تھا اور وہ ڈکراتا ہوا فرشن پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کا ساتھی دکان سے ایسے بھاگا، جینے موت کا فرشتہ اس کے تعاقب میں ہو۔ وشتی صاحب دادا جی سے دادا جی در دادا جی سے دادا جی سے دادا جی در دادا دادا جی

اگلا وار سنج والا پر بوا تھا۔ لائمی سنج والا کی چندیا پر پڑی
تھی۔ سنج والا با گ اللہ! کہ کر اسبالیٹ گیا تھا۔ شاید وہ ہوتی وحوالی گھو جیٹیا تھا۔ اس کے سنج سر پر ایک اور بنھا سا سر نمودار ہو چکا تھا۔
اب دادا تی نے لائمی تھما کر مبارکاں پر وار کیا، وہ بروقت
نے بیٹے بیٹے گیا اور لائمی دادا بڑی کی پسلیوں پر بڑی۔ دادا بڈی کی چنے فلک شکاف تھی دادا بڑی کی اسلیوں پر بڑی۔ دادا بڈی کی چنے مبارکاں کے بیٹ میں اسے زور سے بڑی تھی کہ اسے ابنا سانس مبارکاں کے بیٹ میں اسے زور سے بڑی تھی کہ اسے ابنا سانس مبارکاں کے بیٹ میں اسے زور سے بڑی تھی کہ اسے ابنا سانس مبارکاں کے بیٹ میں اسے زور سے بڑی تھی کہ اسے ابنا سانس کے منہ سے عجیب دغریب قسم کی آواز

نگای بھی اور وہ گر کر بے ہوتی ہو گیا تھا۔ آب داوا جی نے جھوٹے والا کو گھور کر و بچھا کیونکہ ایک میدان

میں طبرف وہی باتی بیا تھا۔ جیسوٹے والا کا رنگ زرد بر گیا تھا۔ اس فی جیسے کے بیکن دادا جی کا شھینگا سر فی بیکن دادا جی کا شھینگا سر برا ان کی لائمی کے بعد دیگرے حرکت میں آئی اور جیسوٹے والا کی دونوں ٹانگوں نے اس کا وزن اُٹھانے سے انکار کر دیا۔ وہ بھی دھڑام سے گرا اور شہیدوں میں شائل ہوگیا۔

اور تو اور سے انہوں نے چشتی صاحب کو بھی نہ بخشا تھا۔ چشتی صاحب شوکیس کے قریب کھڑ ہے ہتے، لہذا دادا جی نے عصا تھما کر بورے زور سے بھینک مارا۔ چشتی صاحب نورا زمین پر جھے لیکن عصا ان کی پیٹھ کی خبر لیتا ہوا شوکیس کے شیشے سے جا گرایا اور شیشہ ایک دھا کے سے نوٹ گیا۔

سب لوگ لمبے لیئے نظر آئے۔ کیا بتا، جھوٹ موٹ ہی ہے ہوئ ہوئ ہوں۔

دادا جی نے آئی فاتحانہ نظر ہمیدان کارزار پر ڈالی، اپنا عصا اور فر ہوئے شوکیس سے نگالا اور بڑا سا منہ بنا کر یہ کہتے ہوئے چل دیے آ'اونہہ .....جی بودے نگلے .... ارے، اس سے زیادہ مارتہ جوانی میں ہم اپنی بیگم صاحب سے کھایا کرتے تھے ..... مگر مجال ہے جو بھی زمین جائی ہو .....!''

公公公

### جمائی اور هچکی

تم بنس رہے ہو۔"" بے وقوف چورموبائل لے کیا او کیا :وا، جاران ( مرسليمان وروا) - Be Ses أستاد (شاكرد سے) "سب كے سوال درست بين، مكر بيددد الما كيون؟ شاگرد:"جناب! بيدووسوال ميس نے خووطل كيے بيں-"

(افراء موده اور يدوالا) شاگرد: "كيالميس اس بات ير مار برطتى ہے جوہم في ندكى او-" أستاد: دونهين -"

تأكرد: "شكر ہے آج ميں نے گھر كا كام نيس كيا-"

ابو: "معيد! آج تمهارا دن كيمار ما؟" بينا: "بهت احيما! آج ون مين ناب يررما جول-ابو:"وه کسے؟"

بیٹا '' وہ ایسے کہ آج میں بورا دن کری بر کھڑا رہا ہوں اور ٹاپ (عائشه ملك، انك)

ایک صاجب تھبزائے ہوئے ڈاکٹر کے کلینک میں داخل ہوئے اور بولے اکثر صاحب، اگر بھیاں کسی صورت نہ رکیس تو کیا کرنا حاہے " واکٹر نے اس کے منہ پر ایک زوروارتھیٹر مارا۔ جب ان صاحب ملے ادسان بحال ہوئے تو ڈاکٹر نے کہا: '' ہچکیاں نہ رُ کئے كى صورت ميں يكى كرنا جا ہے كائروہ صاحب بولے: " انجكياں مجھنے نہیں، میرے بھائی کوآری ہیں آگا (اقسیٰ نور) ایک دیوار پر لکھا تھا: " گروا کھیک رہا ہے۔" ایک آدی نے وبال كورًا يجينكا اور كرات موع بولا: "كورًا ميس في يجينكا نام : "BVZJ

> و اکثر: " آپ کے جاروانت کیتے ٹوٹ گئے؟" مریض: "بیوی نے سخت رونی بکائی تھی۔" ڈاکٹر: "کھانے سے انکار کر وہے۔"

مریض در مینی تو کیا تھا۔" (حراسعید شاہ، جوہرآباد) ڈاکٹر نے نیا کلینک کھولا کچے در بعد ایک آدمی آیا، ڈاکٹر نے ایے آپ کومصروف ظاہر کرنے کے لیے فون کان سے نگایا اور کی ہے بات کرنے لگا۔ تھوڑی در بعد آ دمی سے بولا: "جی، کیا کام ہے؟" آدی "جی میں پی ٹی می ایل ہے آیا ہوں، آپ کا فون جالو کرنے۔" (منيبه عارف، عاليه عارف، دُجكوك)



انسیکٹر (چور سے): "تم نے بوی دلیری سے گھر کی دیوار مھلاگی، بڑی آسانی سے زنور بڑایا اور بغیر آہٹ بیدا کیے رفو چکر ہو گئے۔" چور (شرماتے ہوئے): "جناب! اتی تعریف کر کے شرمندہ تو نہ کریں۔" (بنت فاطمه، لا يمور)

ڈاکو (سافرے):"رقم دو گے یا جان؟" مافر: "جان لے لو، رقم میرے بڑھانے کا مہارا ہے۔"

علی (احمد سے): "تمہارا سرگنجا کیوں ہورہا ہے؟" احمد "بس فكركى وجدسے ايسا ہور ماہے۔" علی: "متہیں کس بات کی فکر ہے؟" احمد: "سر گنجا ہونے کی۔" (سيدعبدالله ارشد) ایک بچہ 5 منٹ میں پر چدد نے کرا تھ گیا۔ أستاد: "برچه نبین آتا کیا؟"

الركا: "البيس اليي كوئى بات نبين، وراصل مجھے الكے يريے كى تیاری کرنی ہے۔'' - (ما ندورزاق، وزير آباد) ج ف ایک چورے بوجھا: "مم نے دُکان کے شوکیس سے قیمی ہار چوری کیوں کیا؟"

چور نے جواب دیا: "وہاں سے گزر رہا تھا، وُکان پر لکھا تھا ایا سنبري موقع فيرنبين آئے گا۔"

ایک چور ایک بے وقوف کا موبائل لے کر بھاگا تو وہ بے وقوف بنين لگا۔ بيد كي كراس كا دوست إولا: "وه تمبارا موبائل لے كيا اور







اب ملازم کو ہمیشہ بہی تھم دیتے ہو کہ اچھے اچھے اخروٹ چن کر وینا؟" وُکان دار نے کہا: "نہیں، یہ تھم تو میں نے اسے آپ کے علم کی دجہ سے دیا ہے۔" شخ ابو العباس نے بیس کر فرمایا:" بھائی! میں چند اخروثوں کے عوض اپنا علم نہیں نے سکتا۔" یہ فرما کر وہ اخروث خرید ہے بیٹر جلے گئے۔

## اقوال شيخ سعدي

الله كا راسة الله كي توفيق ها ملتا ہے۔

الله كا راسة الله كي طرف ہے ہا الله كي طرف ہے۔

الله الله كو الله كي طرف ہے ہا اور بُرا شيطان كى طرف ہے۔

الله كو الله كو الله كي ظربوتی ہے، گدھے كے زخم كى نہيں۔

احماس كيا ہے؟ دوسروں كى تكليف كو ابنی تكلیف بجھنا۔

احماس كيا ہے؟ دوسروں كی تكلیف كو ابنی تكلیف بجھنا۔

احماس كيا ہے؟ دوسروں كی تكلیف كو ابنی تكلیف بھنا۔

احماس كيا ہے الله كو ال

#### سان

السان نے کوئل سے کہا: "اگریم کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔" پھر گلاب سے کہا:
"اگریمہارے اوپر کانے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔" بھر گلاب سے کہا:
"اگریمہارے اوپر کانے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔" تب تینوں نے بل کر کہا "اے این آ دم! اگر تجھ میں دوسروں کے عیب نکالنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔"
عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔"
(رمینا نور، اسلام آباد)

## اقوال زرس امام مالك

کو زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسنا ہے وقونی کی علامت ہے۔ کام ناپسندیدہ باتوں سے چتم پوشی کرواور برد باری سے کام لو۔ کام ہے وجہ مزاح نہ کرواس سے ذکیل ہو جاؤ گے۔ کالم کا ہاتھ پکڑواور اسے ظلم سے روکو۔ (ہایوں رشید، اسلام آباد) سارے عالم کا رکھوالا کہیں بیدرھوپ، کہیں پرسائے تو نے دُنیا میں پھیلائے کالی کالی رات بنائی گلشن گلشن پھول کھلائے بریت، میدال، بہتے دھارے ہر دم تیرا دم بحرتے ہیں رسعیدمقصود، معاذ دلی ساجد) اللہ تو ہے قدرت والا تیری عکمت کیا کوئی پائے حسیس پرندے اور چوپائے مورج سے دُنیا چیکائی مثبنی مبنی کھل لاکائے تیری قدرت کے نظارے تیری قدرت کے نظارے تیرا شکر اوا کرتے ہیں تیرا شکر اوا کرتے ہیں تیرا شکر اوا کرتے ہیں

### بدلتا موسم

موسم بدل رہا ہے بچوا ابھی نہ مضندا بائی پینا بون تو گلا خراب بھی ہوگا اک بل بھی بھرآرام نہ ہوگا نُدے ہرگز امتحان نہ ہوں لازم ہے احتیاط برتنا بچوا ماں باپ کا کہنا مانو

## ايريل فول

منائی کے مسلم اپریل فول اپریل فول مجھی ند مناؤ اگریز ہی منائیں کے اس کو یار بچے کے تم اکثر جل جاتے ہیں مکان اپنا دین کے طلح صفار ملتان)

انگریزوں کی ہے یہ مجول

یہ بات تم چ کر دکھاڈ
انگریزوں کا ہے یہ تہوار
دھوکہ مجھی تم کسی کو نہ دو
ایریل فول نہیں بنانا ہے

## كم بكاو چيزنہيں

صدیوں پہلے ایک بہت بڑے عالم شنے ایو العبائی گررے ہیں۔ ایک دفعہ وہ ایک دُکان پر اِخروٹ خرید نے گئے۔ دُکان دار نے اپنے ایک دفعہ وہ ایک ایکھے اجھے اخروٹ جن کر دینا۔''شنے ابو العبائی نے اللہ وُکان دار ہے بوچھا:''کوئی بھی شخص اخروٹ خرید نے آتا ہے تو کیا تم احمان کی خوبی اس کے نہ جلانے پر منحصر ہے۔ احمان کی خوبی اس کے نہ جلانے پر منحصر ہے۔ احمان کی خوبی اس کے نہ جلانے کی کو ایک پھول پر شش بنا دیتا ہے۔ اور کا اس کے سامنے پہاڑ کنگر ہیں اور کا ال کے سامنے کنگر پہاڑ۔ (راجہ ٹا قب محمود، پنڈ دادن خان)

انمول موتی

الله الله كاكام إدر تكيل كرنا الله كاكام إاور تكيل كرنا الله كاكام إاور تكيل كرم وكااور الله الله كال كرنا مومنول كا فرض إورالله الله كال كرم و يقينا كرتا إاور الله الله كل كرمة مومنول كا فرض إور الله الله كل مدو يقينا كرتا إاور الله الله كل كرمة مومنول كالمحبت اختيار كروالشف نور)

﴿ الْفَلُو اللَّهِ عِنْ اللَّهِ حَسَى أَرْجَا بَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الرَّا جَا تَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل اللَّهُ ا

الله قسست اور مقدر رکھتا ہے۔

الله وسکتی۔

الله کوئی زنجیرا نی کر یون سے زیادہ مضبوط نہیں ہوسکتی۔

الله آو ھے مم انسان دوسروں سے امیدیں دابستہ کر کے خریدتا ہے۔

الله سفر کرسنے ہے میلے ساتھی اور گھر خریدنے سے پہلے برادی کو دیکھو۔

الله زندگی کوشک سے معنی سمجھ سکو۔

کڑت رزق کے 10ایاب

(سورة نوح:10, 11, 12)

(تا استغفار کرنایا استغفار کرنایا (شورة الطلاق: 3,2)

(منداح بن خبل (205)

(منداح بن خبل (205)

(سورة سا:39)

(سورة ابراہیم:7)

شکر کرنا (سورة ابراہیم:7)

شکر کرنا (سفن السائی:318)

(سنن السائی:318)

اسنن الى داؤد) كا تلاش ميں نكلنا۔ (سنن الى داؤد) كا تلاش ميں نكلنا۔ (اسامند بن طاہرہ لا مور)

اقوال زري

اں کی بدر عا ہے بچو کیوں کہ سے بغیر رکاوٹ کے خدا کے پاس جاتی ہے۔

ا اگریم کسی کوخوشی نہیں وے سکتے توغم بھی نہدو۔

الم سب بجھل جاتا ہے گر مال باپنہیں ملتے۔

اللہ خاموشی دل کا سکون ہے اور روزح کے لیے وہی ورجہ رکھتی ہے جیسے جسم کے لیے نیند۔

الله تعالیٰ کی راه میں گن گن کرخرج نه کرو ورنه خدا بھی تنہیں گن کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں گئی۔

الله جس ول میں والدین کی اطاعت اور احرّام ہو، اس پر رزق مجمعی شک نہیں ہوتا۔

ار کو راز میں رکھنا بڑی ذہانت اور عقل مندی ہے لیکن سے اللہ اللہ اللہ مندی ہے لیکن سے اللہ مندی ہے اللہ مندی ہے اللہ مندی ہے ہڑی اللہ مید رکھنا کے دوسرے بھی اس کو راز رکھیں گے، سب لیے بڑی ہے۔ میں میں میں میں اس کو راز رکھیں گے، سب لیے بڑی ہے۔

الم مشکلات کا مقابلہ کرنے کا نام زندگی ہے اور ان پر عاکب آ جانے کا نام کام یابی ہے۔ (محد مظلد سعید، فیصل آباد)

ملم كي قضيلت

انسان کی سب سے برای فضیلت علم ہے، یہ ساکن نہیں روال دوال ہے۔ ایمان اور علم لازم وملزوم ہے۔

دوال ہے۔ ایمان اور علم لازم وملزوم ہے۔

جس طرح خوراک، لباس اور رہائش وغیرہ کا حصول انسانی طرح خوراک، لباس اور رہائش وغیرہ کا حصول انسانی کا ضروریات کا تقاضا ہے، اسی طرح حصول علم بھی فطرت انسانی کا تقاضا ہے۔

تقاضا ہے۔

علم کا مقصد رضائے الی کا حصول ہے۔ سب سے پہلے اور

سب سے آخر میں خداوند تعالیٰ کو یاو رکھا جائے۔

ہو وہ خص بدنھیں ہے جواس مقصد کے لیے علم عاصل کرے کہ لوگ اس کی عزت کریں اور تحفے شحاکف پیش کریں۔ (علامہ زراو جی)

اس کی عزت کریں اور تحفے شحاکف پیش کریں۔ (علامہ زراو جی)

(مرسلہ: کشف طاہر، گوجرانوالہ)

مههلتي كليال

⇔ جلد ہے جلد تجربہ کار ہونے کے لیے ایک اصول یاو رکھیں۔
 زبان بند گر آئی جیں اور کان کھلے رکھیں۔
 ⇔ مشکلات کو دُور کرنے ، خواہشات کو دبانے اور تکالیف برداشت
 کرنے ہے انسان کا کردار مضبوط اور یا گیزہ ہوتا ہے۔
 ⇔ مخاط لوگ عموماً کم غلطیاں کرتے ہیں۔

# بال سرما في فلا ما كالمال المالي فلا المالي فلا المالي فلا المالي فلا المالي فلا المالي في المالي المالية الم

= 3 1 19 5 PG

عیر ای نک کاڈائر بکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ اورا چھے پرنٹ کے اور اچھے پرنٹ کے

> المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج الگسیش ایب سائٹ کی آسان براؤسنگ 🛠 ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی تمکمل ریخ ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

او نلود نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱ سروہ سرمن احماب کو و سب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



fb.com/paksociety



ہے۔ پھول کا رنگ سرخ، سفید یا گلائی ہوتا ہے۔ ڈیزی پودے

کے یے بطور سلاد بھی استعال ہوتے ہیں جبکہ پھول، صابن اور
سلاد وغیرہ میں بھی استعال ہوتے ہیں۔ پُرانے زمانے میں ڈیزی
بھول کے عرق میں پٹیاں ڈبوکر زخموں پر باندھی جاتی تھیں کیوں کہ
ان کے عرق میں زخموں کو بھرنے میں مدد دینے کی صلاحیت بائی
جاتی ہے۔ ''ڈیزی'' نام کی فلمیں، ڈراھے، ناول اور قصے کہانیاں
جاتی ہے۔ ''ڈیزی'' نام کی فلمیں، ڈراھے، ناول اور قصے کہانیاں

انوفيليز

انوفیلیز (Anopheles) ایک مادہ مجھر ہے جس کے کا شخ سے پلازموڈیم جرثومہ انسانی خون میں شامل ہو جاتا ہے جو ملیریا کا باعث بنتا ہے۔ ونیا میں ورلڈ ملیریا ڈے World Malaria ) کا کو منایا جاتا ہے۔ انوفیلیز مجھر کو 1818ء میں Day اپریل کو منایا جاتا ہے۔ انوفیلیز مجھر کو 1818ء میں J.W. Meigen " نے کہل بار بیان کیا۔ اس مجھر کی 460



اقسام ہیں جن میں سے 100 اقسام ملیریا پھیلاتے ہیں۔ یونانی زبان میں انوفیلیر کالفظی مطلب ہے''بیکار' (Useless)۔ یہ مادہ مجھر یانی میں 50 سے 200 تک ایک وقت میں انڈے ویت ہے جن کا سائز 200 میں میٹر تک ہوتا ہے۔ انڈہ، لاروا، بیویا اور امیگو(Imago) کے مراحل ہے گزر کر انوفیلیز بیدا ہوتی ہے۔ نر المیگو(Male) مجھر پھولوں وغیرہ کا رس بی کرگزارہ کر لیتا ہے جب کہ مادہ مجھر کو انڈے دینے کے لیے آئرن کی ضرورت ہوتی ہے جو انسانی خون میں ہیمو گلوبن پروٹین میں بایا جاتا ہے۔ ملیریا سے ہر آ



*ڈیز*ی

ا یا دوگل معصوم " کو اپریل کا پھول " Daisy" یا "Daisy" فریزی " Daisy" کہا جاتا ہے۔ اس پودے کا سائنسی نام



"Bellis Perennis" ہے جس کا تعلق "Bellis Perennis" عاندان ہے ہے۔ یہ یورپ کا مقائی بھول ہے۔ اس کے بے 2 الی فرد عنی میٹر) لیے اور چیئے ہوتے ہیں۔ بھول کے وسط میں فلاور ہیڈ (Flower Head) پر کئی جھوٹے بھول کے موت بھول کے ہوتے ہیں فلاور ہیڈ (Florets) کئے ہوتے ہیں جو 2 سے 3 سنٹی میٹر پر لگے ہوتے ہیں۔ و 2 سے 3 سنٹی میٹر پر لگے ہوتے ہیں۔ و 2 سے 3 سنٹی میٹر پر لگے ہوتے ہیں۔ و 2 سے 3 سنٹی میٹر پر لگے ہوتے ہیں۔ و 2 سے 3 سنٹی میٹر پر لگے ہوتے ہیں۔ و 2 سے 3 سنٹی میٹر پر لگے ہوتے ہیں۔ و 2 سے 3 سنٹی میٹر پر لگے ہوتے ہیں۔ و 2 سے 3 سنٹی میٹر پر لگے ہوتے ہیں۔ و 2 سے 3 سنٹی میٹر پر لگے ہوتے ہیں۔ و 2 سے 3 سنٹی میٹر پر لگے ہوتے ہیں۔ و 2 سے 3 سنٹی میٹر پر لگے ہوتے ہیں۔ و 2 سے 3 سنٹی میٹر پر لگے ہوتے ہیں۔ و 3 سنٹی سٹی سنٹی سے 4 سنٹی سے 4 سنٹی میٹر پر سے 4 سنٹی سے 4 سنٹی

سال ہزاروں لوگ ہلاک ہوجاتے ہیں۔

## ( ڈاکٹر عبدالقدیر خال

پاکستان کے مایہ ناز ایٹی سائنس دان ڈاکٹر عبدالقدر خال کم اپریل 1936ء کو بھارتی ریاست بھویال میں پیدا ہوئے۔آپ کو محسن پاکستان کہا جاتا ہے۔آپ کی دالدہ کا نام زلیخا اور دالد کا نام عبدالغفور خال تھا۔ ہجرت کے بعد آپ کا خاندان کرا جی آ کر آباد



ہوا۔ کراچی یونیورٹی ہے فرکس میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد کراچی ہے جرمنی روانہ ہوئے اور برلن یونیورٹی ہے بیٹالرجی (Metallurgy) میں تعلیم شروع کی اور بعدازاں بھیم طلع گئے اور پی ایج ڈی مکمل کی۔ تحقیق سفر کا آغاز ہالینڈ (ایمسٹرڈم) سے کیا۔ سابق وزیراعظم و والفقارعلی بھٹو کی خواہش پر پاکتان میں ایٹی پروگرام پرممل کیا۔ منائف سائنس وانوں نے بل کر وطن عزیز کو ایٹی پروگرام پرممل کیا۔ منائف سائنس وانوں نے بل کر وطن عزیز کو ایٹی طاقت بنانے میں کروار اوا کیا۔ 82 مئی 8991ء کو وزیراعظم میاں نواز شریف کے تھم پر ایٹی وھا کے کرکے پاکتان ایٹی طاقت بن گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خاں کی شاوی ہئی خاں سے وزیراعظم میاں نواز شریف کے تھم پر ایٹی وھا کے کرکے پاکتان ایٹی طاقت بن گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی شاوی ہئی خان سے ہوئی۔ 14 اگست 1996ء کو سابق صدر پاکتان فاروق احمد لغاری نے سب سے بڑا سول اعزاز نثان امٹیاز ویا۔ ڈاکٹر صاحب کی ہالینڈ نژاو بیگم سے دولڑکیاں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آج کل ایک

ای ی جی

انسانی دل ک کارکردگی کو جانج کے لیے ای سی جی (ECG)

کی جاتی ہے۔ Electro Cardio Graphy) ECG) کا آ مخفف ہے جو ای سی جی مثین ہے کی جاتی ہے۔ ای سی جی یا برقی



قلبی تخطیط مشین کی مدو ہے ول کی دھڑ کن، اس کی رفتار اور کارکروگ کوریکارڈ کیا جاتا ہے۔ متاثر ہ تخص کے بازو، سنے وغیرہ پر الیکٹروڈز (Electrodes) گا ویے جاتے ہیں جو برقی شکنل کو ایک کاغذ پر منتقل کر ویتے ہیں۔ جو ول کی دھڑ کن کا دیکارڈ ظاہر کرتی ہے۔ یہ ریکارڈ ایک گراف نما ہیر کاغذ پر تیار ہوتا ہے۔ یہ کاغذ سرخ یا سبز ہوتا ہے۔ وقت کو X-axis اور وورشح کو P-axis پر ظاہر کیا جاتا ہوتا ہے۔ ای سی جی مشین بنانے کی ابتداء 1872ء سے شروع ہوئی، تاہم ہوتا ہے۔ ای سی جی مشین بنانے کی ابتداء 1872ء سے شروع ہوئی، تاہم نے بہترین مشین بنانے بیل کام یابی حاصل کی اور 1924ء میں ای کی تی جہترین مشین بنانے بیل کام یابی حاصل کی اور 1924ء میں ای سی جی مشین بنانے بیل کام یابی حاصل کی اور 1924ء میں ای سی جی مشین بنانے بیل کام یابی حاصل کی اور 1924ء میں ای سی جی مشین بنانے بیل کام یابی حاصل کیا۔

#### آزادي

ہے کس کی سے جرائت کہ مسلمان کو ٹوکے فرت افکار کی نعمت ہے خدا داد والہ علیہ تو کر لے کعبے کو آتش کدہ پارس علیہ تو کر لے اس میں فرنگی صنم آباد قرآن کو بازیج تاویل بنا کر جاہ جاد ہوں تازہ شریعت کرے ایجاد ہا مملکت ہند میں اک طرفہ تماشا ہے مملکت ہند میں اک طرفہ تماشا اسلام ہے محبوں ، مسلمان ہے آزاد!

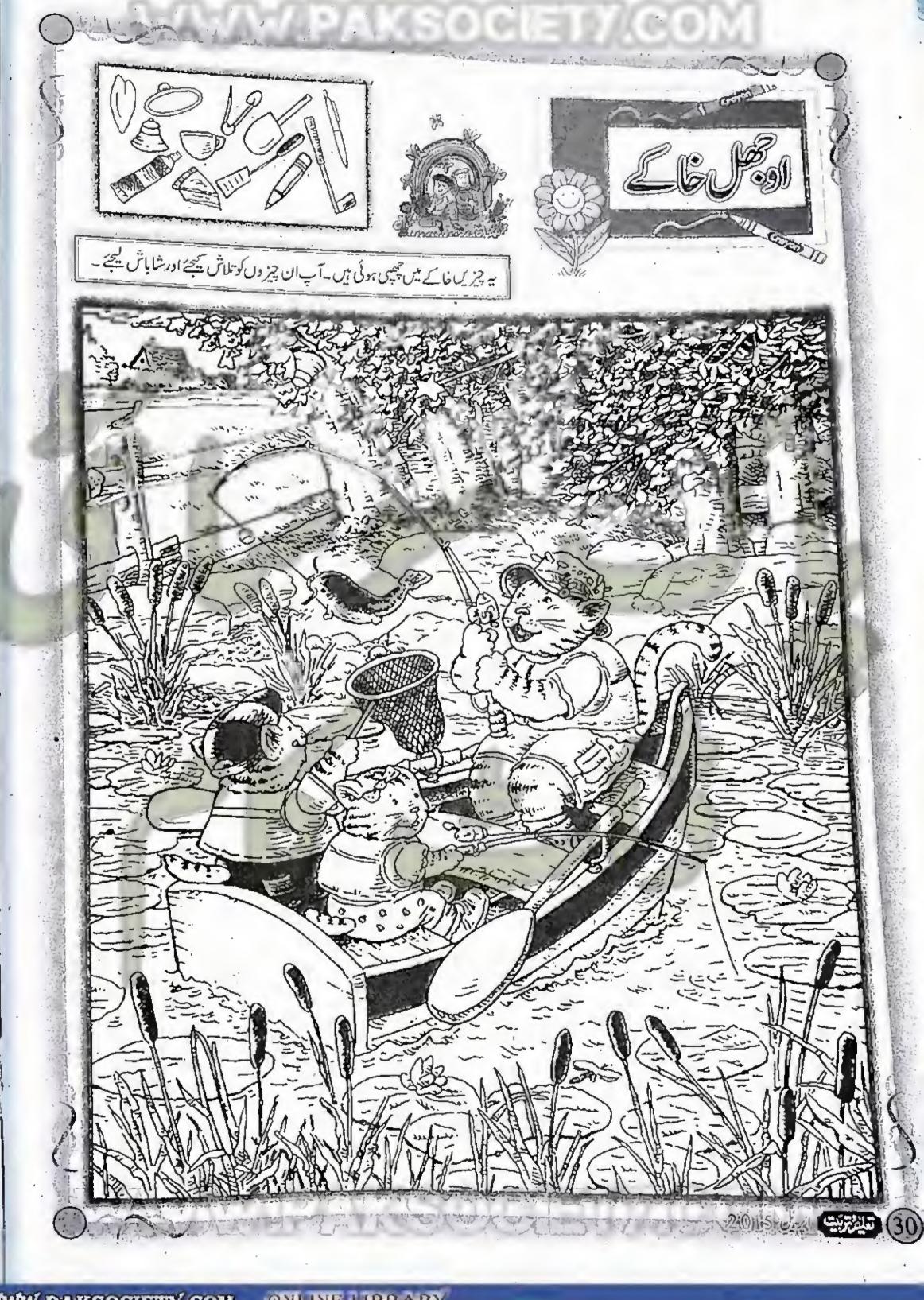

ا عبد الرحمان چنتائی ا رئین یار جنگ آلا - سارتین

## جوابات علمي آزمائش مارچ 2015ء

1- کائی 2\_مینار پاکستان 3\_داکن نجور دین تو فر مین و مند کریں 4- بحر نجمد شال 2\_ملفیرک ایستد 6- بریانی اور نباری 7- مکد 8 تیمود فوانوی 9-سانا بور میل 5- مکد 8 تیمود فوانوی 9-سانا بور 10- بحرتری بری

اس ماہ بے شار ساتھوں کے درست علی منہ بول : اے الن عمل ہے ان عمل ہے آر ساتھوں کو بذریعہ قرعہ الدازی انعامات دیے جا رہے تیں۔

اللہ عروج نوید، لاہور (150 رویے کی کتب)

اللہ خویرا ہارون، نوشہرہ (100 رویے کی کتب)

عردالخیر، کرایی (90 رویے کی کتب)

دماغ اڑاؤ سلنلے میں حصد لینے والے کھم بجوب کے نام بدؤر بعد قرعد اندازی: محد قمر الزمان صائم، خوشاب- كزت مسعود، فيسل آلباد- مزل آصف خال، عمر تنویر، حمزه ارشاده فراز علی، محمد بشارت، محمد اسامه، کراچی به مقدین چو بدری، مادل يندى - آمندساام، اسلام آباد - زيب خان، يتاور - مرزا بادى بيك، حيدر آباو-تشخی تحجل، لا ہور۔محمد احمد خان غوری، بہاول بور۔ آمنہ عمران، لا ہور۔ این مجر ظنر قريش، مير يور اقراء يعقوب، البرآباد-آفاق، كراجي مشيروسليمان بث، محوجرانواليه طولي بن راشد، لا مور عارفه عزيز، حيدر آباد مائر وحنيف، بباول يور مير محد موى، كراچى - عائشه آصف، داد كينت ماد نور طامر، افك - محمد عثان، بهاول بور ارينا آفاب، كراچى ليال جليل، نوشرو اذكى آصف، بينادر عائشه طامر، بيناور يعبدالحن نديم، موجرانوالية تحد حاشر ولا مورعبدالحس بن، سیال کوٹ۔ محمد عرفان آفریدی، بیٹاور۔ شنرادی خدیجہ شفیق، لا ہور۔ محمد روش على، سابى وال-محدر يحان اصغر، مظفر كرد- يشن شنرادى قادرى، محد نديم قادری، مخد نعمان قادری، صدام حسین قادری، نور حسین تادری، تفیسه فاطمه قادري، نور فاطمه قادري، خد يجه شان، محمر عطا قادري، حليمه نشان، حسن رضا سردار، کامونگی- احور کامران رانا، کظیمه زبرد، بنین، ظلال، سابی وال ـ نور فاطميه المهور صالحه كاروار، صائمه كاروار، نوشبرد - روى اسغ، كشور ملك، بشرى ناز، ملتان \_ نادر، زابره، شكيلا لي في، اساء نديم، سيال كوث \_ احمد عدنان، فيصل آباد\_ حفصه نور، درده زامره، لاجور- ام كلوم، محمود وسلطانه، نازيد بردين، دادُد خان، دمره غازي خان- سجيلا ناز، طوني خان، كوسله تقسيم نازيسيم سحر، مخين آباد-احمالي، نديم خان، يتاور سدره بانو، عامره محمود، لاجور عرفانه ناز، آمنه محمود، صفید ناز، راول ینڈی \_ زمن ناز، رسید کلتوم، حاجرد، خرم ندیم، ظل جا، جمیل احمد،



درج ذیل دیے محے جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کریں۔ 1۔ اللّٰہ کی بنائی ہوئی کس مخلوق کا خون سفید ہوتا ہے؟

i - مجيمر اا - لال بيك ااأ - كامي

2\_ بجرت حبشہ کے موقع کر شاہ نجاشی کے درباریس کس سورۃ کی تلاوت کی گئی؟

i\_سورة الريم الـ سورة الكوثر الناس

3- اس شعر كا دوسرا مصرع بتايية!

گلوں میں رنگ تھرے باد نو بہار چلے

4\_قرآن یاک کی سب ہے آخری سورت کون سی ہے؟

ا\_سورة الفلق ii \_سورة الكوثر iii \_سورة النارس

5\_"نفشه" عربي زبان ميس كن كو كهت بيس؟

6۔ بلندی کی پیائش س آلے ہے ک جاتی ہے؟

i \_ کلوکو میشر ii \_ آلٹی میشر iii \_ آلٹی میشر

7۔ آبی شیشے کا کیمیائی نام کیا ہے؟

i\_سود يم سلفائيد · ii\_سود يم سليكيك · iii\_سود يم كلورائيد

8\_دُنیا کا وہ کون سا واحد براعظم ہے جس میں کوئی ملک واقع نہیں؟

أ\_شال امريك أأ\_انشاركتيكا أأ\_اوشيانا

9\_ علامه اقبال كي نظم "سيّد كي لوح تربت" سرسيّد احمد خان برلكهي كي المجرات - جنيد اكرم، حفيظ طاهر، ساحره بانو، خائشه مجيد، شازيه كل، ملكان ـ

آہے، بتاہی سرسید احمہ جان کرب پیدا ہوئے؟

-20015 -240015 deg



فضلو دھونی نے جیسے ہی بیل یر سے دُھلے ہوئے کیڑوں کی لادی اُتار کر دالان میں رکھی، اس کا یالتو کتا موتی دم ہلاتا ہوا اس کے ييحي يتحي والان ميس جلا آيا- الجراضحن ميس نكل كر إدهر أدهر يجه سونكي اور کونے میں رکھے کوڑے کے کنستر میں منہ مارنے نگا۔فضلو کی بیوی رانی وهوبن، موتی کی ان حرکتون سے سمجھ گئی کدوہ بہت مجوکا ہے۔ "وینو کے ابا! کیاتم نے دو پہر کوموتی کوروٹی بہیں ڈالی؟" اس نے دعونی سے یو جھا تو فضلو کھے سوچ کر بولا:

"دو پہر کو میں نے جب رونی کھائی تو موتی گھاٹ پر مجھے کہیں نظر نہیں آیا، میں نے سوچا گھر گیا ہوگا اور تم نے اے رونی ڈال دی ہوگا۔" رانی فورا اُسی اور بادر جی خانے میں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کرموتی کو بچا کھیا کھانا ڈالا۔ وہ بے صبری سے کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ بیدد کھ كرراني كواس ير براترس آيا اورائ جيكاركر كميخ لكى:

"موتی! تو ہر روز کھوکا رہتا ہو گا، تبھی تیری پیلیاں نکل آئی ہں۔ میں مجھتی رہتی ہوں تو نے مالک کے ساتھ گھاٹ پر کھانا کھا لها ہوگا اور دینو کا اما سوچھا نے تو گھرسے کھا آیا ہوگا۔ ہائے ہائے،

بے جارا میرا مولی!"

ہمسائی دیوارے جما تک کر بیسب باتیں سن رہی تھی، ہنس کر بونی: "اس كا تو يه مطلب مواكه ب عادا دعوني كاكتا نه كمر كا نه كهاك كا" بچوا جس کا کوئی ٹھکاند ند ہو، اس کے حال پر بیمشل صادق آتی ہے کہ دعوبی کا کما نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ گویا نہ ادھر کا رہا نہ أدهر كا ر ما۔ دونول طرف سے نقصان میں رہنے واکے آدی کے متعلق سے ضرب المثل كهي جاتى ہے۔ المثلث الله



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN





مادام رقة فاق : يه خاتون جري ع شهر لائز اگ كى رب والى تيس ، بينے كے لحاظ سے يد واكر تحس - 1958 عكى بات ہے، اس خاتون نے تمیں سال کی تمریس پاکستان میں کوڑھ (جزام) کے مراینوں کے بارے میں ایک فلم دیجھی۔ کوڑھ جھوت مرض ہے جس میں مریش کا جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جسم میں بیب پرا جاتی ہے ادر اس کے ساتھ ہی انسان کا حموشت ٹوٹ ٹوٹ کر نے گرے لگتا ہے۔ کورس کے جسم سے شدید ہو بھی آئی ہے۔ کوراحی اے اعداء کو بچانے کے لیے ہاتھوں ان اگھوں اور منہ کو کبڑے کی بری بری پلیوں میں لیب کر رکھتے ہیں۔ یہ مرض لاعلاج مجھا جاتا تھا، چنانچہ جس افسان کو کوراھ لاحق موجاتا

تعادہ درانوں میں سک سک کردم تور دیتا تھا۔ پاکستان میں 1960ء تک کوڑھ کے ہزاروں مرین موجود سے۔ بدمرض تیزی ہے تھیل بھی رہا تھا۔ ملک کے مختلف مخیر حضرات نے کور هیوں کے لیے شبرے باہر ربائش گا ہیں تقمیر کر دا دی تھیں۔ یہ رہائش گا ہیں کوڑھی احاطہ کبلاتی تھیں۔ لوگ آ کھی، مندادر ناک لیبیٹ کر ان احاطوں کے قریب سے گزرتے تھے۔ تھے لوگ مریعنوں کے لیے کھانا دیواروں کے باہر سے اندر پھینک ویتے تھے اور یہ بیچارے ملی ادر کیچڑ میں لتھڑی ہوئی روٹیاں جہاڑ کر کھا لیتے تھے۔ ملک کے تقریباً تمام شہروں میں کوڑھی اماطے تھے۔ پاکتان میں کوڑھ کو تا تا بل علاج سمجھا جاتا تھا، چنانچہ کوڑھ یا جزام کے شکار مریض کے پاس دوآ پشن ہوتے تھے یہ سسک کر جان دے دے یا خودشی کر لے۔ مادام رتھ فاؤ اختائی جاذب نظر اور توانائی سے بھر پور عورت تھی اور مید بورپ کے شان دار ملک جرشی کی شہری بھی تھیں۔ زندگی کی خوب صورتیال ان کے راہتے میں بھحری ہوئی تھیں الیکن اس نے اس وقت ایک عجیب فیصلہ کیا۔ یہ جرمن سے کرایک آئی اور اس نے پاکتان میں کوڑھ کے مریضوں کے فلان جباد شروع کر دیا اور یہ اس کے بعد واپس نبیس کی۔ اس نے پاکستان کے کوڑھیوں کے لیے اپنا ملک اپنی جوانی اپنا خاندان اور اپنی زندگ تیاگ دی۔ انہوں نے کراچی ریلوے اسلیشن کے بیچھے میکلوڈ روڈ پر جیونا سا سینراز برنایا اور کوڑھیوں کا علاج شروع كرويا-اب كا جذبه نيك اورنيت صاف تحى، چنانچ الله تعالى نے اس كے ہاتھ ميں شفاوے دى - بيمرينوں كا علاج كرتى اور كور حيول كا كور حتم موجاتا-اس دوران آئی کے بھی انہیں جوائن کر لیا اور کراچی میں 1963ء میں میری لیریس سینز بنایا اور مریضوں کی خدمت شروع کر دی۔ بیسینر 1965ء تک اسپتال کی شکل اختیار کر گیا اور انہوں نے جزام کے خلاف آگای کے لیے سوشل ایکشن پروگرام شردع کیا۔ وہ پاکستان میں جزام کے سینر بناتی جلی کئیں بیبال تک کدان سینر کی تعداد 156 سی بینی جمی داکشر نے اس دوران 60,000 مریسوں کو زندگی دی۔ بدلوگ ندصرف کوراہ کے مرض سے صحت باب ہو مجے بلکہ یہ عام انسانوں کی طرح زندگی بھی گزارنے لگے۔ حکومت نے 1988ء میں ان کو یا کستان کی شہریت دے وی۔ انہیں بلال پاکستان، ستارہ کا کداعظم، بلال انتیاز اور جناح ایوار دہی دیار کیا اور نشان قائد اعظم ہے مجی نواز اگیا۔ آیا خان او نیورٹی نے انہیں ڈاکٹر آف سائٹس کا ایوارڈ مجی دیا۔ جزئی کی حکومت نے مجی انہیں آر در آف میرث سے نوازا۔ ڈاکٹر رتھے کا عین جوانی میں جرئی سے بیاکتان میں آ جانا ادر این رندگی اجنی ملک کے ایسے سریسنوں پرخرج کر دینا جنہیں ان کے اینے خونی رہنے وار بھی جھور جاتے ہیں ، واتعی کمال ہے۔ ہم مانیں یا نہ مانیں لیکن بید حقیقیت ہے بیرخاتون، اس کی ساتھی سسر بیرنس اور داکٹر آئی کے بگل پاکستان ندآئے اور این زندگی اور وسائل اس ملک میں خرج ندکرتے تو شاید بھارے ملک کی سراکوں اور گلیوں میں لاکھوں کورھی مجر رہے ہوتے اور ونیانے ہم پرائیے دروازے بند کردیے موتے۔ بیلوگ جارے میں اچنانچہ میں ان کی ایوارڈے براہ کر حمر م کرنا ہوگ۔

| برال کے ساتھ کو پن چیپاں کرنا ضرور ق ہے۔ آخری تاری کا مراد ق ہے۔ آخری تاری کا مراد ق ہے۔ آخری تاری کا مراد ق م<br>مقام مقام کی گئی ہے۔ مقام میں اس کی بیر ا | برط کے ساتھ کو پن جیاں کرنا خروری ہے۔ آخری تاریخ 10راپر لیل 2015 ہے۔  نام:  سنہر  یکمل بیتا:         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کوبن پُرکرۃ اور پاسپورٹ ما کررگئین تقور بھیجنا مرددی ہے۔<br>نامئام<br>مقاصد                                                                                 | ایر بل کا موضوع" میلہ چاناں" ارسال کرنے کی آئری تاری تاری کی 100 ہے۔  میونی ار مصبور  عام عمل بہتا ۔ |
| مواكل نمبر                                                                                                                                                  | موباكل ممرز                                                                                          |



| 4   |     | ف | ی  | ,        | 3    | ت   | 1  | . ,      | 2        |
|-----|-----|---|----|----------|------|-----|----|----------|----------|
| ع   | 9   | خ | ث  | ق        | پ    | ق   | ع  | 2        | j.       |
| ^   | ·   | - | م  |          | , j. |     |    | ؙ۪۫ڽ     | غ        |
| 9   | 3   | - | ;  | ان       |      | Ь   |    | ر        | پ        |
| . ل | غ.  | m | 古  | ض        | g    | 3   | ی  | <u> </u> | ص        |
| Ĵ   | ی   | ف | 1  | 4)       | ال   | •   | Ci | ل        | ی        |
| ت   | أرم | ق | رج | 2        | 2    | ی   | ن  | و        | <u>)</u> |
| •   | ك   | ت | 1  | <u> </u> | ^    | •   | با | B        | ک        |
| 2   | ^   | ۇ | U  | . 0      | 2    | 3   | ی  | <b>—</b> | 9        |
| ص ا | ن   | ك | 5  | \$       | · J. | · · | ت  | 1        | 5        |

آپ نے حروف مال کر دیں الفاظ تلاش کرنے ہیں۔ آپ ان ناموں کو دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، اُوپر سے بنتے اور سے سے اوپر تاش کر سکتے ہیں۔ آپ کے باس وقت دی منٹ کا ہے۔ جن الفاظ کو آپ نے تلاش کرنا ہے وہ یہ ہیں:

الزام، معمول، عجيب، فقير، شفقت، اجانك، محسوس، نعيب، تعريف، صحبت





برانونيز

E 8 2 1/3 5/5 2 2 3 برا دُن شورً: 3/4 ك

3/4 ك يكنك ياؤدر: 3 62 L 1/2 ونيلا ايننس: ایک جائے کا چھ

1- آٹھ انچ کے چوکور اور کم گرے بین کو چکنائی لگا کر کاغذ لگا کمی اور اے بھی چکنا کر لیں۔

2- ایک پیالے میں انڈے، کھن شکر ادر ایسنس ہینیا لیں۔

3- ميده، بيكنگ يا وُ دْراور كوكو يا وُ دْراكي ساتھ چھان كراندْوں دانے مركب ميں ملا ديں -

4 عائلیٹ کے گڑے (یہ چھوٹے جھوٹے عاکلیٹ کے گڑے بیکوں میں بند ملتے ہیں اور کھتے بلک آئی شکل برقرار رکھتے ہیں اور مند میں آتے ہوئے بہت اچھے گئے ہیں) بھی ٹال کر کے سانتے میں ڈالیں اور 170 ذگری سنٹی گریٹے پر تقریباً 25 سن بیک کر کے سانتے میں ہی قدرے خندا ہونے دیں اور پھر دونوں طرف سے جار جارحصوں میں کاف کرسولہ عدد جوکور کڑ ے کاف ہل

آنسنگ

1/2 كي آكنگ سوكريس ايك كھانے كا چي يانى الماكر براؤنيز ڈيزائن بناليس- بوابندوت ين ڈال كرفرت ميں ركھ ديل عار جي

فروث كرمبل مويا ويجى نيبل كرمبل، دونوى مى اين منفرد ذاكة اور خته يرت كى وجه سے بهت الجي الله بيل فروث كرمبل بھی استعال کیے جاسکتے ہیں، مثلاً خٹک خوبانیاں، تھجوریں وغیرہ۔ گرم کرسل کے ساتھ آئس کریم یا پہلرڈ پیش کیا جاسکتا ہے جست

1/2

دو کھانے کے 🕏

الك كمانے كا ع

ڈرائی فروٹ ملاجلا: دد، تین برے برے ایک کھانے کا بھی ميده

ایک اونس

سيبوں كو الجھى جھيل كر سلائس كاٹ كيں۔ ياني اور ليمن جوس ملاكر يكائيں۔ جب سيب قدرے زم جھ جا كييں تو پہنائے ایک پیالے میں جی (Oats) ، کوکونٹ، میدہ ، مکھن اورشکر ملائیں۔ بحر بحرا سامرکب سیبول پر چیمرک دیں ۔ -2

مرم ادون میں تقریباً 25 منٹ تک میک کریں جی کے انٹوینگ' کولڈن براؤن ہو جائے۔

2(0)1(5)







حيار اونس تيصلا موا

حاكليث كے جيو في كارے: 1/2 كي

(Oat)

# 

= Charles Plans

ہے میرای ٹیک کاڈائر یکٹ اور رزیوم ایبل لنک
ڈاؤنلوڈ ٹیک سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر بویو
ہر پوسٹ کے ساتھ
ہر پہلے سے موجود مواد کی چیکٹگ اور اجھے پر نٹ کے
ساتہ تن بلی

﴿ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رہنج ﴿ ہر کتاب کا الگ سیشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہاکی کوالٹی بی ڈی ایف فائگر

ہرای گب آن لائن بڑھنے

کی سہولت

ہاہانہ ڈائنجسٹ کی تبین مختلف
سائز ول میں ایلوڈنگ
سیریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کیرینڈ کوالٹی

ہران سیریز از مظہر کلیم اور
ابن صفی کی مکمل رینج

ہایڈ فری لنکس ، لنکس کو بیسے کمانے
کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

ج ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🖒 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں اینے دوست احیاب کو و بیب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

## THE RESOCIETY COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety





میرے یا نچویں سفر کی داستان کیجھ یول ہے کہ چوہتے سفر سے بہت زیادہ مال و دولت حاصل ہوا تھا۔ چنال چداس مرتبہ میں نے بجائے دوسرے جہازوں میں سفر کرنے کے اپنا آی ایک جھوٹا سا بحری جہاز خرید لیا اور اسے تمام ضروری ساز وسامان سے آراستہ بھی کرلیا۔ اب مجھے سمندر میں سازگار ہوا چلنے کا انظار تھا تا کہ سفر شردع کیا جائے۔اس دوران میں نے سے بھی کیا کہ بھرہ کی بندرگاہ یہ اعلان کروا دیا کہ جو تاجر ہمارے ساتھ تجارتی سفر کرنا جاہے، اجازت ہے۔ یول دی بارہ تاجروں کی جماعت اسمنی ہوگئی اور میں ان کا بحری سربراہ بن گیا۔ الكى جعرات كو بادبان كيوك كئ ادر مارا سفرشروع موكيا\_ ب سيجيه تعيك جل ربا تفا- موا موافق تفي، سمندر پرسكون تفا اور ساتھی خوش ول تھے اس سے زیادہ اور کھے جا ہے بھی نہیں تھا۔

ایک دن ہم ایک وران جزرے پر اُترے۔ سامل سے ذرا آگے ایک سفید گنبد بنا ہوا تھا۔ میں نے فورا پیجان لیا کہ بیارخ يرندے كا اندا ہے۔ ميں اين دوسرے سفر ميں كيہ بتا چكا ہول كه رخ بہاڑوں جتنا برا ایک چیل نما یرندہ ہوتا ہے جو دیران جزیروں میں رہتا ہے۔ جب ہم انٹرے کے قریب مہنے تو دیکھا کہ رہے بی ممل ہو چکا ہے اور انڈ نے کے خول سے باہر آنے کے لیے اس میں یو یے سوراح کر رہا ہے۔

مير بردا ذل جب منظرتها - جائية ميرتها كهنم احة دور كعر ب ہو کر دیکھتے لیکن میرے ساتھی ایسے بے وقوف نکلے کہ کلہاڑیاں لے كر اندے ير چڑھ دوڑے اور نوزائدہ رخ سے كے بكوے كر دے۔ اس کے بعد آگ جلائی گئی ادر بھنے ہوئے گوشت کی مزے دار دعوت ہوئی۔ بیس اس دوران انہیں مسلسل اس کر مے تعل ہے منع كرتا رہاليكن انہوں نے ميرى أيك ندى أ

تحوری در بعد میں نے دورا سان پر باول کے دومکڑے دیکھے جو تیزی سے جزیرے کی طرف آرے تھے۔ پیل نے چے کر ساتھوں سے کہا کہ بدرخ نے کے مال باب بین، جس قدر جلدی ہو سکے جہاز برسوار ہو جاد تا کہ ہم آئندہ کے خطرے سے چ سکیں۔ میری تفیحت کا اجھا از ہوا۔ ساتھی فورا سوار ہو کیے اور جہاز تیزی سے ساحل سے دُور ہونا شروع ہو گیا۔ای دوران وہ دونوں بادل جزیرے کے اور بھنے کیا تھے۔میرا اندازہ درست تھا۔ بیز اور مادہ رخ تھے جو فضا میں پھڑ پھڑاتے ہوئے کری طرح جے رہے تھے۔ ان كى چيخوں ميں آئل وقت زيادہ شرت آھئى جب انہوں نے دیکھا کہ انڈا ٹوٹا پڑا ہے اور نوزائیدہ کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ تھوڑی در فضا میں چکر لگائے کے بعد رخ ای طرف واپس طلے من مرحر سے آئے تھے۔ اس دوران مارا جہاز بھی جزیرے سے

200 (15 miles)

المجمت دُور كھلے سندر ميں پہنچ چكا تھا۔

خطرہ ٹل چکا تھا لیکن میرا دل دھک دھک کررہا تھا کہ ظلم آخرظلم اسے، ہمیں رخ بچے کے ساتھ بیسب ہیں کرنا چاہے تھا۔ اب نہ جانے کیا ہوگا؟ میں نے ملاحوں کو تھم دیا کہ جتنی جلدی ہو سکے جہاز کو یمال سے بہت دُور لے جاد تاکہ ہم آنے والی مصیبت سے نیج جا میں۔ رخ جلد ہی واپس آگئے، جب وہ جہاز کے قریب پنچے تو ہم نے دیکھا کہ ان میں سے ہرایک نے ایک بڑی چٹان اپ پنجوں میں دہائی موئی ہے اور وہ اسے جہاز پر گرانا چاہتے ہیں۔ بیسب دیکھ کر میرے دل من کہا کہ اب خرنہیں، چنال چے میں نے ای وقت ایک جھوٹی می کشتی کے کہا کہ اب خرنہیں، چنال چے میں نے ای وقت ایک جھوٹی می کشتی کے کہا کہ اب خرنہیں، چنال چے میں نے ای وقت ایک جھوٹی می کشتی کے کہا کہ اب خرنہیں، چنال چے میں نے ای وقت ایک جھوٹی می کشتی کے کہا کہ اب خرنہیں چھلانگ لگا دی اور جہاز سے دُور ہو گیا۔

پہلے مادہ رخ نے اپنی چٹان سیکنی جو جہاز سے کئی گانا ہوی کھی۔ جہاز درمیان سے دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس کے بعد نر (خ اپنے آپ کو جہاز کے اوپر لایا اور پنج کھول دیئے۔ ہزاروں ممن وزنی ایک بہت بڑی چٹان جہاز پر آئی اور جہاز کے پر نجے اُڑ گئے کرمیں دُور سے میسب و کھورہا تھا، بڑا دہشت ناک منظر تھا۔ جہاز ہزاروں مکروں مکروں میں بٹ چکا تھا۔ سامان تجارت تو ایک طرف خود تا جروں کے بارے میں بھی کچھ بتا نہ تھا کہ ان کا کیا بنا؟

بعض مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان اپنے ہی ہاتھوں مولی لیتا ہے۔ بھلا کیا ضرورت تھی میرے ساتھیوں کو ایسی بے کار حرکت کی؟ آج انہی کی وجہ سے مجھ پہریہ مصیبت آئی تھی۔ میں نے ول ہی ول میں تو بہ کی اور اپنے آپ کوموجوں کے سپر دکر دیا کہ دیکھیں سے مجھے کہاں لے کے جاتی ہیں۔

میری کشتی سارا دن اور ساری رات میزنی رای اور اگی دو پیرکو
ایک جزیرے سے جا گئی۔ بیس ساحل پر اُترا۔ بیساطل عمودی تھا،
لیمنی اس پر جنا نیس بی ہوئی تھیں۔ بیس جنانوں پر چڑھ گیا۔ جب
ذرا آگے بڑھا تو کیا دیکھا ہوں کہ میرے سامنے ایک سرسبز وشاداب
باغ پھیلا ہوا ہے۔ یہ دراصل باغ نہ تھا بل کہ سارا جزیرہ ہی باغ
کی طرح سرسبز اور ہرا مجرا تھا۔

میں آگے چلنا گیا۔ ہر طرف درخت لہلہارے تھے۔ پھول کھلے ہوا ہوئے تھے، خوش ہو پھیلی ہوئی تھی۔ پرندے گیت گا رہے تھے، ہوا چل مردختوں کی پھل دار شاخیس جھوم رہی تھیں۔ رہی تھیں۔ ایک عجیب بات میں درختوں کی پھل دارشاخیس جھوم رہی تھیں۔ ایک عجیب بات میں نے رید کھی گدا کثر درخت پھل دارشاخیں دارتھے

اور شاخیں کھوں کے بوجھ سے جھی جھی جاتی تھیں۔ بھوک تو تھی ہی اور یہ سنظر دیکھ کر اور بھوک چہک گئی۔ میں نے بھل تو را کر چکھے۔ ان کا ذا لَقَد شیریں تھا۔ میں نے جی بھر کے کھائے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ بزیرے کے بیچوں چھ ایک ندی رواں دواں تھی۔ یہ ندی کہیں چوڑی ہو جاتی اور کہیں بتلی۔ اسی طرح کہیں اس کی گہرائی زیادہ ہو جاتی اور کہیں کی۔ اسی طرح کہیں اس کی گہرائی زیادہ ہو جاتی اور کہیں کی۔ بہر حال میرے لیے یہ جیران کن بات تھی کہ ایک جزیرے کے درمیان میں اس طرح ایک ندی موجود ہے اور اس

کے گرد گھنے پودے ہیں۔
اب بھوک تو میٹ چی تھی، میں جزیرے کا مزید جائزہ لینے
کے لیے ادھر اُدھر گھو منے کھرنے لگا۔ چلتے چلتے ایک جگہ ایک
درخت کے بنچے بجھے ایک بوڑھا، آدی ہیٹا ہوا نظر آیا۔ جی اس
کے قریب چلا گیا اور سلام کیا۔ بوڑ تھے نے بروی بجیب مسکراہٹ
ریسوار کر کے ندی یار کرا وول۔

سب ہے بورھا بہت ہی کرور اور جراب حال تھا۔ اس کی داڑھی ہی تھی لیک ہے ہوئے ہوئے سے بازو بھی ہی تھا۔ دوہ ہرائی ہی جرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کی دونوں ٹانگیں بالکل بیلی تیلی تھیں۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ بھینا اور کسی یادی دونوں ٹانگیں سوکھ چی ہیں اور اب لیان کی دونوں ٹانگیں سوکھ چی ہیں اور اب لیان کی دونوں ٹانگیں سوکھ چی ہیں اور اب لیان کی دونوں ٹانگیں سوکھ چی ہیں اور اب لیان کے جھا کر بوڑھ کو اپنے کندھوں پہسوار کر لیا۔ اس آیا اور میں کا پاٹ چوڑا تھا اور گرائی بھی کم نہتی۔ ہیں نے بوئی جوٹا تھا اور گرائی بھی کم نہتی۔ ہیں نے بوئی خوٹ کا بیٹ چوڑا تھا اور گرائی بھی کم نہتی۔ ہیں نے بوئی خوٹ کا بیٹ خوڑا تھا اور گرائی بھی کم نہتی۔ ہیں نے بوئی بوڑھا میرے کندھوں بیٹی آئر آئے لیکن بوڑھا میرے کندھوں سے نہ اُئرا۔ میں نے ذرا آگے کو ہو کر اپنے آپ کو جھٹکا دیا کہ وہ نیٹی آ جائے لیکن اس نے اپنی دونوں ٹانگیں میری گرون کے گرد لیے آ جائے لیکن اس نے اپنی دونوں ٹانگیں میری گرون کے گرد لیے آپ کی میرا گلا اس زور سے دبایا کہ وم گھنے لگا۔

مجھے ہم ایا کہ میں کیا کروں؟ میں نے تو اس بوڑھے کے ساتھ احسان کیا تھا اور اسے ندی پار کروائی تھی لیکن بیاب میرے کندھوں سے آتر نے کا نام ای نہ لے رہا تھا۔ای دوران بوڑھے نے بحر وای بچھ کیا جو اس سے پہلے کر چکا تھا، بینی اپنی تبلی باگوں بھر وہی بچھ کیا جو اس سے پہلے کر چکا تھا، بینی اپنی تبلی بالی ٹاگوں سے میری گرون اس زور سے وہائی کہ میری استحص باہر کو اہل

آئیں۔ اس کے فورا بعد اس نے ذرائی گرفت ڈھیلی کر کے، بائیں پاکن سے میری پسلیوں سے ایسی تفوکر لگائی کہ مجھے خدا یاد آگیا۔ پھر

اس نے میرے بال پکڑ کے ایسے نوجے کہ آنکھوں میں آنسوآ گئے۔
میں زمین پر گرنے کو بی تھا کہ بوڑھے نے سامنے کے درختوں کی طرف اشارہ کر کے حکم ویا کہ میں وہاں جاؤں اور پھل اکسی کر کے اسے دون۔ میں اس کے حکم کی تعمل میں وہاں نہیجا، پوڑنھ کے اور ہاتھ او نیجا کر کے اسے کھانے کو دیئے۔ بوڑنھ نے کھیل اسٹی کے اور ہاتھ او نیجا کر کے اسے کھانے کو دیئے۔ بوڑنھ نے کھیل اسٹی کھا کے منہ سے عجیب فاتحانہ انداز کی آوازی نکالیں۔ یہ گویا اس بات کا اشارہ تھا کہ آج کے بعد تم میرے غلام ہواور پھر اس دن کے بحد ہوا بھی یون بی میں جہاں جاتا بوڑھا میرے کندھوں یہ سوار رہتا، حتی کہ وہ سونے کے وقت بھی مجھ سے حدا نہ ہوتا اور سے کوا کر میری پسلیوں یہ ایڈیاں بار بار کے مجھے بیدار کرتا۔ میری فحمہ داری تھی کہ میں جو بچھ بھی کھاؤں ورنہ وہ میری فحمہ داری تھی کہ میں جو بچھ بھی کھاؤں ورنہ وہ گلا د با د باگر اور بال نوج نوج کر میرائرا حال کر دیتا۔

اب بیری مجھ میں ہے آ چکا تھا کہ جس بوڑھے کو میں بیار یا کمزور مجھ دہا تھا وہ نہ بیار ہے نہ کمزور بلکہ کوئی بہت ہی چال باز انسان ہے جوال طرح مکر و فریب کے ذریعے میرے کندھوں یہ سبار ہو گیا ہے چنال چہ میری زندگی بہت ہی پریتانی اور مصیبت میں کٹنے لگی اور میرے ساتھ ہوتا بھی ہوں ہی ہے کہ ایک مصیبت ہے بچتا ہؤں تو دومری میں آ بچستا ہوں۔ بری ہی ہے کہ ایک مصیبت ہے بچتا ہؤں تو دومری میں آ بچستا ہوں۔ جزیرے پر مچلوں کی البتہ بہت کشرت تھی اور ہر فتم کے میوے کھانے کوئل جائے تھے۔ یبال میں نے ایسے ایسے پیل بھی میں نہ دیکھے تھے۔ یبال میں نے ایسے ایسے پیل بھی و کھی جو دی بھر و یا بغداد میں نہ دیکھے تھے۔ ندی کا یانی بھی بہت شفٹرا میں نہ دیکھے تھے۔ ندی کا یانی بھی بہت شفٹرا میں نہ دیکھے تھے۔ ایک کی وجہ سے میری زندگی بے رنگ ہو ہر دفت گردن سے چمٹا بیٹھا تھا۔ ای کی وجہ سے میری زندگی بے رنگ ہو ہوگر رہ گئی تھی اور میں اوائی کے ساتھ دن رات گزار رہا تھا۔

ایک دن اتفاق ہے میں نے ایک درخت کے یئی بہت ہے کرو پڑے درخت کے یئی بہت ہے کرو پڑے درخت پر کدو کی بیل چڑھی ہوئی تھی اور ہے کدو وہیں ہے گرے تھے۔ میں نے کیا کیا کہ ایک بڑا سا کدوا تھایا اور اس کے اندر کا گووا صاف کر کے اسے بیالے جیسا بنا لیا ذرا اس کے اندر کا گووا صاف کر کے اسے بیالے جیسا بنا لیا ذرا اس کے انگور کی بیلیں چڑھی ہوئی تھیں۔ میں نے اس کدو کے بیائے کہ میں کی خوشے نچوڑے اور اسے انگور کے دی سے ممل طور پر تجرایا ہے۔

میں کی خوشے نچوڑے اور اسے انگور کے دی سے ممل طور پر تجرایا ہے۔

اس کے بعد میں نے اسے ایک عمرہ جگہ رکھ دیا۔ وہ بوڑھا اس

دوران میری اس ساری کارردائی کو دیکھتا رہا۔

کی دن سے بعد جب میں اس طرف دوبارہ آیا تو میری اُمید کے مطابق کدو کے بیالے میں نشہ آورمشروب تیار ہو چکا تھا۔ میں نے ایک گھونٹ بھرا، کیف وسرور سے مجھے مزہ سا آگیا۔ میں نے کدوایک طرف رکھا اور جھو منے لگا۔

آمیری اُمید کے عین مطابق بوڑ تھے نے فوراً دائیں یاؤں کی ایری میری کیا ہیں ماری کہ میں اے بھی یلاؤں۔ میں نے کدو ایری میری کیا۔ اس نے بھی ایک کیا اور آخری قطرے تک سارا کی گیا۔

کدو میں انگور کا رس سرا سرا کے نشے کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ بوڑھا ہیتے ہی چکرایا اور اس کی ٹانگوں کی گرفت میری گرون سے ڈھیلی ہونا شروع ہوگئے۔ تھوڑی در میں ہی میں نے محسوس کیا کہ اب میں بوڑھے کواین گرون سے اُ تارسکتا ہوں۔

جنال چہ میں قریبی پھروں کے پاس گیا، ہاتھ اُونے کر کے بوڑھ کو ہر ہے اُتارا اور زور کھے رہیں ہر پٹنے دیا۔ بوڑھا اس انداز ہے پھر ملی رہین پر گرا کہ دوبارہ بھی ندائھ سکا۔ سے

اہیے کندھوں کا یہ بوجھ دُور کر کے میں نے سجدہ شکر ادا کیا اور انتظار کرنے لگا کہ کب کوئی جہاز بہاں ہے گزرے تو میں اسے گر میہ بچوں۔ میں پہلے یہ بنا چکا ہوں کہ بورے جزیرے پر سوائے اس خطرناک بوڑھے کے کوئی بھی نہ تھا، ہریالی اور سرسزی البتہ بہت تھی۔ ایک ہفتے بعد ہی ایک جہاز قریب سے گزرا میں نے ساحل کی جٹانوں یہ کھڑے ہوکر پکڑی اہرائی وہ سید سے میری عی جاب آ گئے۔ اس طرح برای ہی محنتوں اور مشقتوں کے بعد میں واپس بغداد پہنجا۔ يهلي بهي اگريس بغداد آرما جوتا تفاتو ميرے ساتھ بال و دولت اور ہیرے جواہرات سے بھرے اوٹ ہوئے بھے لیکن اس مرتبہ میں اس طرح خالی ہاتھ تھا کہ سوائے ایک تھلے کے میرے پاس مجھ بھی نہ تھا۔ مجھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ ضروری تو شین کرانیاں جو بچھ سوچ لے وی ہو۔ کام یالی اور تا کای زندگی کا حصہ ہے۔ میری جان ہی جا گئی تھی كياليكم تفا؟ جهار والون في مجھے بتايا كدوہ بہت خطرناك بحرى بوڑھا تھا جو لوگوں کو ای طرح ٹانگوں سے گھوٹ گھوٹ سے مارتا تھا۔ سے سارا جزیرہ ای کی وجہ سے مشہور تھا، ای کینے عام جہاز اس طرف کم آتے ہں۔ میں وہ بہلا تحض ہوں جواس کے چنگل سے نے گہا تھا۔



دیگر شہروں میں دی پیفک کوسٹ لیگ سے نام سے مقابلوں کی ابتداء ہوئی اور عالمی چیمپئن شپ کے مقالے سے سلے 1920ء میں شروع ہوئے جنہیں بعد میں اولمیک کھیاوں میں شامل کر لیا گیا۔ عالمی چیمین شب سے ان مقابلوں میں صرف شوقیہ کھلاڑیوں کو شرکت کی اجازت تھی مگر 1977ء ہے پیشہ ور کھلاڑی مجھی شرکت کے اہل قرار پائے۔ اب تك آئل ہا كى كا طويل ترين ع 36 193ء يىل ڈیٹرائٹ اور مانٹریال کے مابین کھیلا گیا جو 2 گھنٹے 56 منك اور 30 سكنڈ تك جارى رہا جھے ڈيٹرائك كى شم نے مفرے مقابلہ میں ایک گول سے کام یالی عاصل کی تھی۔

الى كا تجيل دُنيا كے بہت ہمالك ميں تھيلا جاتا ہے مگر وہ ممالک جہاں برف باری زیادہ ہوتی ہے، وہاں ہاکی کی ایک اور قتم معبول ہے جو ارف بر تھیلی جاتی ہے۔ جی ہاں! ہاک کی اس فتم کو برفانی ہاک یا آئس ہاک کہا جاتا ہے۔

اکس ہاک کینیڈا کا قوی کھیل ہے، برف پر ہاک کھیلنے ک روایت بھی ای سرد ملک سے شروع ہوئی۔آئس ہاک کا پہلا مقابلہ وممبر 1879ء میں کینیڈا کے شہر مانٹریال میں یہ میک گل یو نیورشی ے طلباء پرمشمل دو ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا جس میں ہر ٹیم بندرہ کھلاڑیوں برمشمل تھی۔ کھلاڑیوں نے ہاک اسک کی جگہ ڈنڈیاں استعال کیں۔ ایک دوسری روایت ہے کہ آئس ہاک کا آغاز نووا اسكونيا ميس موار ابتدائي دور مين 9 كطار يون يرمشمل فيم تقى اور 1886ء میں بید تعداد مم کر کے سات کر دی گئ اور کم ہوتی ہوئی سے تعداد جه کھلاڑیوں پررہ کئی۔

1894-95ء کے موسم سرما میں امریکہ کے کالج کے طلباء نے کینیڈا کا دورہ کیا اور وہاں یہ کھیل و کھے کر بہت متاثر ہوئے اور وطن وایسی کے بعد آئس ہاکی کو امریکہ میں متعارف کروایا۔

ای ہی میزن میں آئس ہاکی کے سب سے براے اور مشہور ٹورنامن اسٹیلے کے کا آغاز ہوا جس کی پہلی فاتے میم مانٹریال ٹریل رے تھی۔ این مقبولیت کے باعث 1907ء میں پیرک وو۔ مرتبه کھیلا گیا۔1910ء تک پرونیشنل اور امیج کھلاڑیوں کومل جل كر كھيلنے كى اجازت تھى ليكن مشرتى كينيڈا ميں دى نيشنل ماكى ايسوى ایش کی تشکیل کے ساتھ ہی بیسلسلہ ختم ہو گیا اور مغربی امریکہ اور

آئس ہاک جس مخصوص میدان میں کھیلی جاتی ہے اے رنگ كہتے ہيں سے دوسوفت لمبااور بياى فك چوڑا ہوتا ہے۔ برف كابير میدان لکڑی کی باڑھ سے جو سطح برف سے 40 تا 48 ایج بلند ہوتی ہے، گھرا ہوتا ہے۔ آئس ہاک کے گول کا رقبہ بھی س لیں کہ بیرچھ فٹ چوڑا اور جارفیف لئبا ہوتا ہے ادر اس میں استعال ہونے والی گیند جیس بلکہ ربر کی بنی ہوئی ایک گول تکیا استعال ہوتی ہے۔ ربر کی اس تکیا کو "كك" كہتے ہيں۔ بيالك الحج موئى إور قطريس 3 الحج موتى ہے جس كا معيارى وزن ساڑھے يا ي تا جيد اوس موتا ہے۔ آئس ہاكى كى اسٹک 55 ایچ کمی ہوتی ہے۔اس کا بلیڈیٹن ایچ چوڑا ہوتا ہے، تاہم كول كبيرى اسك كابليرسا أعص تين تا سازه على جارانج جوزا موسكتا ہے اور چے میں ہیں بیل منے کے تین وقع ہوتے ہیں جس میں تمام کلاڑی این ایروں پر برف پر بیسلنے والے جوتے (اسکیس) بہنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ نہایت تیزی کے ساتھ پھلتے ہوئے برف کے میدان میں اوشر اُدھر دوڑتے رہتے ہیں۔ آئس ماک روس، امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور بورپ کے چندمہالک میں بہت مقبول ہے۔ ان ممالک میں خصوصی اسٹیڈیم ہیں جہاں میدان میں ائس ہاکی کے لیے بطور خاص برف جمائی جاتی ہے۔ ہاں ایھیل میں سب سے زیادہ اعز ازات روس کے پاس میں۔ وہ سات مرتبہ چمپئن رہا ہے۔ عام باک کے برعکس اس ہاک میں گول بہت میادہ ہوتے بن، اس کے تو 1987ء میں آسٹریلیانے نیوزی لینٹر کوصفر کے مقابلہ میں 58 گول سے تاہی وی۔ آئس ہاکی کے مشہور کھلا لوں میر رجرة طورياني، گورة ي جواور رابرك بارون شامل بين-

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTIAN



تو آتش نمرود سے واقف نہیں، سعدی . اس آگ میں کھلتے ہیں گلاب اور طرح کے . (نمره عبدالخالق، لا مور کینٹ)

کس کو پہچانوں کہ ہر پہچان مشکل ہو گئی خود نما سب لوگ بین اور رونما کوئی نہیں (امامەخلفر راجە، جېلم)

عزت ہے بوی چیز جہان تگ و دو میں پہناتی ہے درولیش کو تاج سر دارا . (ثمره اجمره دُسكه سال كوث)

> میرے بچین کے- دن بھی کیا خوب سے اقبال بے نمازی بھی تھا ہے گناہ بھی تھا

(عا كشرخالق، لا جور)

كرو مهرباني تم ايلي ريس رير خدا مہریاں ہو گا عرش بریں ای

٠ (فاطمه زاید، تیکسلا)

خدا کرے میری ارش یاک یک ارت وہ فصل گل جے اندیشہ روال نہ ہو

﴾ ( زائشُ خورشِيدٌ ] يبث آباد )

غلای میں نہ کام آئی ہیں شمشیرین نہ تدبیرین جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زمجیریں

المارية عبدالناصر، كلودكوث)

توکل کا یہ مطلب ہے کہ حنجر تیز رکھ اپنا متیخذال کی تیزی کا مقدر کے جوالے کر

(العني عدالت، مجرات)

کافر ہے تو شہر یہ کرتا ہے مجروسا موس ہے تو ہے تیج کھی الرتا ہے سای (محد احمر چومدری، راول پندی)

公公公

میرا خون بھی شامل ہے ترئین گلتان میں مجھے بھی یاد کر لینا جمن میں جب بہار آئے

شہیدوں کے لہو سے جو زمین سراب ہوتی ہے بڑی درخیز ہوتی ہے بڑی شاداب ہوتی ہے

(عظیم ڈوگر، ملتان)

آہتہ قدم بیکی نگاہ بست صدا ہو؟ خوابیدہ پہال رسول عربی ہے اے زائر بیت نبوی یادرہے میرہیں بے قاعد گیاں جنبش لب بے ادبی ہے ( محر ا کرم شریف صدیقی، میانوالی)

تمنا درد ول کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا ہے گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں

ابس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ راغ محبت دے جو جاند کو شرما دے ،

(محمد احمد خان غوري ، مباول بور)

حالی کا سے نکتہ ہے جمیں یاد برابر ہیں علم و عمل دونوں کے اعداد برابر (خد قرالزمان صائم ، خوشاب)

خدائے کم یول کا دست قدرت تو، زبان تو ہے یقیں پیدا کر اے غافل!کے معلوب گال تو سے (محدریان احد، اسلام آباد)

ان حسرتوں کو کہہ دو کہیں اور جا بسیں اتی جگہ کہاں ہے ول داغ دار میں (رانا بال احمد، بحكر)

یہ کہاں کی دوئی ہے کہ بے ہیں دوست ناصح كوئى جاره ساز ہوتا، كوئى عم كسار ہوتا (ناتكەرچىم، جۇبرآباد)

آسان تیری لحد پر ستینم افتانی کرے سبرہ نورستہ اس گھر کی نگہبائی کرنے ( كشف طاير، لا بور)





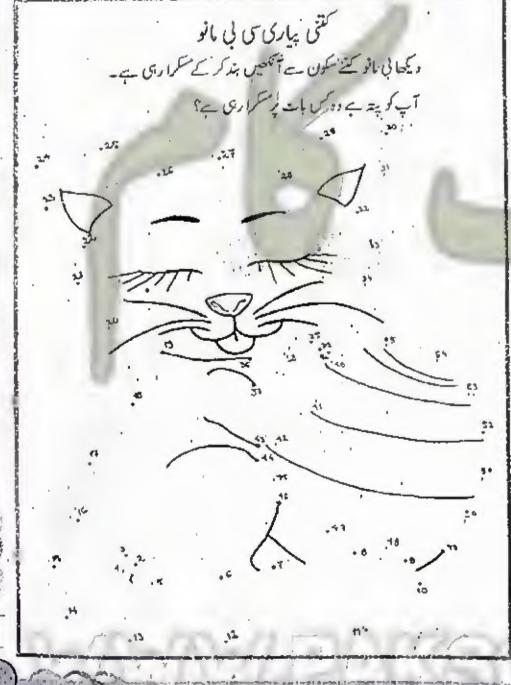





ر مین کے اجا تک رُکنے سے جاری جانوں کا سلسلہ بھی رُک گیا۔ ایک تو کڑا کے کی سروی دوسرا رات کے آخری بہرٹرین کا ایک وریان جنگل میں بوں رُ گنا ہمارے لیے باعث چیرت تھا۔ دوسرے مسافروں کی طرح ہم بھی ٹرین کی بوگی سے باہرآئے۔ٹرین کے ڈرائیور سے ٹرین روکنے کی وجہ معلوم کی ، ڈرائیور نے بتایا کہ ٹرین کا انجن خراب ہو گیا ہے، للہذااس کو تین ہونے میں کانی وقت کے گا، شاید صبح مجمی ہو جائے۔ہم نے اپنی اپنی گھڑی میں دیکھا تو رات کے سوا دو نے رہے سے۔ ہم تینوں دوستوں نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا اور بغیر بولے ایک دوسرے کے خبالات سمجھ کئے لیمی ایک وریان جنگل میں ہم لوگ اتنا طویل انظار کے کہ عقے۔اگرٹرین کسی ریلوے اٹیشن برخراب ہوتی تو ہمیں بھی وقت گزارنے کے لیے مجھ نہ مجھ میسر آ جاتا کیکن بشمتی ہے ٹرین کو بھی مہیں خراب ہونا تھا، خیر باقی مسافروں کی طرح ہم تینوں 'دوست بھی ادھر اُدھر وقت گزارنے کے لیے چہل

میں (اکبر)، عابد اور مظنم تینوں گہرے دوست تھے، ہم بتیون

ہم عمر اور ہم جماعت بھی تھے اور سونے بیسها گر بروی بھی تھے۔ ہم تینوں کا تعلق مُل کلاس گھرانوں سے تھا۔ ویسے تو ہارے والدين نے سب كو بروى اچھى تعليم و تربيت وى تھى، ہم سب كا بہت اجھے طریقے ہے خیال رکھا تھا اور ہماری ہر جائز خواہش بھی بوری کرتے رہتے بتھے لیکن پچھلے ونوں ہم نے اپنے والدین کے سامنے ایک مطالبہ رکھ ویا کہ ہمیں موٹر سائکیل خرید کر دیں۔بس پھر کیا تھا ہر طرف ہے لیکچر ہی لیکچر آنا شروع ہو گئے۔

"بیٹااتم ابھی چھوٹے ہو، جب بڑے ہوجاؤ کے تو آپ کو موٹر سائیکل بھی ولوا دیں گے۔ ابھی آپ اینا دھیان پڑھائی پر دیں، بیغمرموٹر سائکل جلانے کی نہیں ہے۔"

ابا جان کی بات س کر میں نے تو دو دن کھانا بھی نہیں کھایا تھا جب کہ عابد اور مظہر بھی انے والدین سے ناراض ہو گئے تھے۔ تبھی ہم تینوں نے مل کر والدین نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے ایک بلان بنایا تھا۔ بلان یہ تھا کہ ہم تینوں دوست اینے اینے والدین کو بغیر بتائے راول بیڈی سے کراچی بذر بعیدٹرین سفر کریں ے۔ کراجی میں میرے ماموں جان کا کیڑے کا کاروبارے اور وہ

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTIAN

ا پی قیملی کے ساتھ وہیں پر مقیم ہیں۔ اہمی پچھلی گری کی چھٹیوں میں این قیلی کے مراہ ہم لوگ کراچی گئے سے جہاں پر ہم لوگوں نے كرميول كي جعليال كراري تعين يه مامول جان نے خصوصي طور پر مجھے بور کے کراچی کی سیر کروائی تھا اور ہم لوگ سمندر بر بھی سکتے ہے اور وہاں پر خوب مستی کی تھی۔

مارا لیان تقا کہ ہم لوگ کراچی جا کر ماموں کوسر پرائز دیتے اور وہاں ہے اسے والدین کو اطلاع ویتے کہ اگر مارے مطالبات سیس بائیں جائیں گے تو ہم دایس نہیں آئیں گے۔ اس لیے ہم نے چیکے سے کراچی کا تکٹ لیا آور اسکول سے واپسی پر گر کے بجائے ہم لوگ راول بنڈی ریلوے اسٹیش پر استھے ہو گئے اور زندگی میں بہلی مرتبہ ٹرین کا سفر کرنے لگے۔

و ایرا کبرہ ہم لوگ کس علاقے میں ہیں؟' عابد کے سوال پر میں چونکا اور خیالات کی دُنیا سے باہرآ گیا۔

المارالله جانے رئرین کہاں رکی ہے! یباں تو ہر طرف جنگل ہی جنگل ہے، نہ بندہ نہ بندے کی ذات! ہر طرف ہُو کا عالم ہے۔'' مظہر بولا اور اور اور اور اور اور ای کتب تک باتیں کرتے رہیں گے؟ بلکی پھلکی تعریج کے لیے کوئی آئیڈیا ہی سوچو!" مظہر کی بات س کر عابد نے میری طرف و یکھا اور بولا: ''دوستو! میرے دیاغ میں ایک آئیڈیا آیا ہے، اگر آپ لوگ رضامند ہوں تو سرکی سیر اور وقت بھی گزر جائے گا۔ ' مارے بوجھنے یر اس نے بتایا: ''یاروا ہم لوگوں نے آج تک جنگل کو یا تو فلموں میں دیکھا ہے یا پھر کہانیوں میں سنا ہے، آج موقع بھی ہے اور وقت بھی، سو کیوں نہ تھوڑی وبر جنگل کی سیر کی جائے۔ اس سے تفریح کی تفریح اور جنگلی پیل بھی کھانے کا موقع ملے گا۔"

عابد كا أتيديا جميل بهي يسند آيا اور ساتھ والي سيك ير أيك مسافر سے کہا۔ ''انکل! ہمارے سامان کا خیال رکھنا، ہم لوگ ذرا جنگل سے ہوآ، کیں '' جنگل ہے ہو آپ کمل !!

ر البیا! جنگل مہت خطرناک ہے، ایسے میں آپ لوگوں کا دہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ' بوڑھے انکل کی نفیجت ہم لوگوں ا نے سی اُن سی کر دی اور ہم لوگ یا تیں کرتے ہوئے جنگل میں واخل ہو گئے۔ باتوں ہی باتوں میں ہم لوگ کافی دُورنگل آئے تھے جس کا ہمیں یہ ہی نہیں لگا۔ جنگل کانی گھنا ہو گیا تھا اور بھی کھار

گیدڑ کے چلانے کی آواز ہمیں خوف کا احساس دلاتی تھی۔ مارے موبائل فون وہاں یر کام نہیں کر رہے تھے اور نہ ہمارے پاس کوئی نارج وغیرہ تھی لیکن شکر ہے کہ جاند کی جاندنی ا ہے عروج پرتھی جس کی وجہ ہے ہمیں جنگل کے سیجے رائے بھی صاف رکھائی دے رہے تھے آور اندھیری رات کا ڈر بھی محسوس نہیں ہور ہا تھا۔ ہم لوگ بھی جنگلی پھل کھاتے بھی آئیں میں مداق کرتے، مطلب کہ ہم لوگ خوب انجوائے کر رہے تھے کہ اچا تک ایک سامیہ ہم لوگوں کے سامنے ہے گزرا اور جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ "ووستوا بد کیا چرتھی؟" ہم لوگ خوف ہے مہم گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیجھنے لگے۔

"كوئى نہيں يارا بير ہمارا دہم بھى ہوسكتا ہے-" دوستوں میں پڑھائی کے معاملے میں مہیں کچھے تیز تھا اس لیے میں نے انہیں حوصلہ دلانے کی تھوڑی کی کوشش کی۔ "يار! اس سائے كوہم نتنوں نے ديكھا توبيه وہم كيسا؟"

عابد کی بات پر میں کچھ سوچنے لگا اور کہا: ''دوستو ا عمیں وأيس جانا جاہیے اور ٹائم بھی بہت ہو گیا ہے۔ " ہم لوگ والیس مُڑھ ہے۔ " یار ہم لوگ راستہ بھول کیے ہیں، واپس کیسے جا کیں مجے؟ " منظہز نے ڈرتے ہوئے کہا تو میں نے جواب دیا: " یاربس چلتے جاؤ، أميد ے کہ بہت جلد ہم لوگ ریلوے ٹریک پر پہنچ جا کیں گئے ہے۔ مسلسل انہیں ولاسا دیے مجارہا تھا اور اس طرح ہم لوگ جنگل کی انجان پگذنڈیوں سے ہوتے ہوئے آئی منزل کی طرف چل رہے تص كه اجا تك مظهر جلايا "يارو ليحي تو ديكهوا" جيسے اى نهم لوگوں نے چھے مُو کر دیکھا تو ماری کی کم ہوگئ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سابه مسلسل مارا پیجیما کرتا موا ماری طرف آ ربا تھا اور برای تیزی سے ماری طرف بڑھ رہا تھا جے دیکھ کر ماری استعمیں خوف اور دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پھر کیا تھا آ گے آگے ہم اور پہتھے يتحيے وہ سامیہ ہم لوگ اس طرح دوڑ رہے تھے جس طرح ریس میں . گوڑے دوڑتے ہیں۔ گولی کی سیٹر سے ہم آگے دوڑتے جا رے تھے اور ایک دوس ہے کو کو ہے جا رہے تھے لیکن ہمارے کو ہے کا کوئی فاكده نبين كيون كه وه سامير سلسل مارا بيجها كرربا تفاياً آخركار ماري ووڑ کام آ گئی اور ہم لوگ ایک ایس جگہ بہتنے گئے جہال ورخت کم تھے۔ وہاں ایک برگد کے شلے کے شیخ ہم لوگوں نے سائس لیا اور

وہ پُراسرار سامیہ بھی دکھائی نہیں دیا۔ ہم لوگ بُری طرح ہانپ رہے تے اور ہانیتے ہانیتے سانس بحال ہوگئ اور تھوڑ اسکھ کا سانس لیا۔ میں نے اپنا موبائل فون نکالا تا کہ کسی سے رابطہ ہی کر سکوں لیکن اس جنگل میں ہارے موبائل فون بھی کام نہیں کررے تھے۔ایے میں عابد چڑ کر بولا: ''دوستو! ہمیں اپنی غلطی کی سزامل گئی کیوں کہ مم نے این والدین کی نافرمانی کی ہے اور کاش میں اس بلان میں آپ لوگوں کے ساتھ شامل نہ ہوتا تو کم از کم اس مصیبت میں

عابد کی بات واقعی ٹھیک تھی لیکن پھر بھی ہم نے اسے حوصلہ دية بوسے كيا: " ديكھوعابد! اب ايس باتوں كاكوئي فائده تبين، اور سے بوچھوتو مصیب کی اس گھری میں ہمیں بھی این مال باب بہت یاد آرے ہیں اور اپنی علطی کا احساس بھی ہے لیکن یہ وقت ہمت ہارنے کا تبیس ہے اور وہ پُر اسرار سامیہ بھی ابھی کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ ابھی صبح کی سپیدی بھی نظر آ رہی ہے لہذا ہمیں جلد سے جلد ر بلوے ٹریک کو ڈھونڈ نا جائے۔'

اجھی ہم باتوں میں معروف سے کہ ہمیں ٹرین کے ہارن کی ا واز سائی دی جو بالکل نزدیک سے آ رای تھی۔

"دوستو! گلتا ہے ٹرین ٹھیک ہوگئ ہے اور ہم لوگ بھی ٹرین

کے نزدیک بی اور بدآواز ہارے دائیں طرف سے آ رای ہے، سو جلدی بھا گوتا کہ ہم ٹرین تک بہنچ سکیں۔ ' پھر ہم لوگوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ٹرین کی طرف سریٹ دوڑنے لگے۔اس سخت سردی میں بھی ا المارے کیلئے جھوٹے ہوئے تھے اور اماری حالت و مکھنے کے لائق تھی، شاید زندگی میں بھی اتنانہیں بھا کے ہوں گے جتنا آج بھا گے تھے۔ مارے باؤں مُی طرح سے جملس چکے تھے اور کانے دار جھاڑیوں کی دجہ سے ہمارے کیڑے بھی جگہ جگہ سے پیٹ کے تھے کیکن پھر بھی ہم بھاگے جا رہے تھے۔

آخرکار ماری محنت رنگ لائی اور ہم لوگ ریلوے ٹرایک پر پہنے ہی گئے لیکن یہ کیا ....؟ ٹرین تو بردی تیزی ہے آگے جا رہی تھی اور ٹرین کو پکڑنے کے لیے ہم لوگوں نے بھی تیز دوڑ لگا دی لیکن ماری اسپیڈے ٹرین کی اسپیڈ کہیں زیادہ نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹرین چھوٹ گئے۔ ٹرین کے چھوٹے ہی مارے حوصلے بھی چھوٹ سے اور ہم لوگ مھی اتھے ہارے مایوس ہو کر ریلوے ٹریک پر بیٹے كئے۔ ہم لوگ كافى وير تك خاموش بيٹے رہے اور ايك دوسرے كا مندد مکھتے رہے۔ ہم لوگوں کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی اور اپنے بلان کی ناکای پر بہت افسردہ سے۔ اب تو پچھتادے نے ہمیں آ کھیرا۔ہمیں کوئی لفظ نہیں مل رہا تھا جس ہے ہم اپنی غلطی کا اعتراف



# بال سرما في فلا ما كالمال المالي فلا المالي فلا المالي فلا المالي فلا المالي فلا المالي في المالي المالية الم

= 3 1 19 5 PG

عیر ای نک کاڈائر یکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ اورا چھے پرنٹ کے اور اچھے پرنٹ کے

> المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج الگسیش ایب سائٹ کی آسان براؤسنگ 🛠 ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی تمکمل ریخ ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

او نلود نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱ سروہ سرمن احماب کو و سب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



fb.com/paksociety



آپ کی ماں نے کل سے یکی بھی نہیں کھایا۔'

"بس ابو! خدا کے واسطے مجھے معاف سیجئے، میں وعدہ کرتا

ہوں کہ آئندہ ایس غلطی نہیں کروں گا اور فضول قشم کی فرمائشوں سے

ہوں کہ آئندہ ایس غلطی نہیں کروں گا اور فضول قشم کی فرمائشوں سے

ہوں کہ آئندہ ایس غلطی نہیں کروں گا۔'

ہاز آؤں گا۔ آپ جس طرح کہیں گے، ای طرح کروں گا۔'

باز آؤں گا۔ آپ جس طرح کہیں گے، ای طرح کروں گا۔'

باز آؤں گا۔ آپ جس طرح کہیں آپ لوگ کہاں گئے متھے؟''

روس میں ہے بینا مین آپ وں ہاں سے ہاری جان نے ہماری جان نے ہیں نے آبو کو سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے ہماری جان نے جائے پر اللہ بتائی کا شکر رہ اوا کیا اور مجھ سے وعدہ بھی کیا کہ جب میری عمر موڑ سائیل چلانے کی ہو جائے گی تو وہ مجھے ضرور موٹر سائیل خرید کر دیں گے۔

"يار كاش! مم ايخ والدين كي بات مان ليت تو سدون سه د کھتے، ہم نے اپنے مال باپ کا دل دکھایا ہے جس سے خدا بھی ناراض ہو گیا ہے۔" مظہر کی بات پر ہم نے بھی اپن سلطی سلم کی اور این غلطی کی تلافی کے لیے ہم لوگوں نے واپنی کا فیصلہ کیا۔ "دوستو كہتے ہيں كم اگر صبح كا بحولا شام كوآ جائے تو اسے معاف كر دینا جا ہے۔ سوہمیں بھی این والدین سے معافی مانکی جا آہے اور الله تعالیٰ کے آگے توبہ کرنی جائے۔ "میری بات پر سب نے ا ثبات میں سر ہلایا۔ صبح ہو چی تھی اور سورج کی پہل کرن نے جیسے ہاری تھکان اُتار دی ہو اور ہم اوگ شہر کی تلاش میں نگفے۔ خلتے چلتے آخر کارہمیں ایک جھوٹا ساشہر نظر آیا۔ وہاں ہم نے ایک ہول میں ناشتا وغیرہ کیا اور سیدھا بس اڈے پہنچے۔ دہاں ہمیں راول پنڈی کی ایک بس ملی اور اس طرح ہم لوگ واپس ایے شہر پہنچ منے ۔ جب ہم لوگ اینے اینے گھروں میں پہنچے تو ہمارے والدین کی خوشی قابل دید محلی مرسری والده اور ابا زار و قطار رورے مقے۔ " ميرے الل تم كبال عَلَى عَد عَد، بم نے عَج كبال كبال نبيل ڈھونڈا، مہیں با ہے کہ تمہارے دوستوں کے گھر دالے بھی کتنا پریشان سے ' میری ای رو بھی رہی تھی اور شفقت سے مجھے بیار بھی کر رہی تھی، جب کہ میرے ابو بھی آنسو بہا رہے تھے اور کہہ رے تھے۔ '' بیٹے تم کہاں چلے گئے تھے، ہم نے تورید یواور کی وی یر بھی آپ لوگوں کی کم شدگی کی اطلاع دے دی تھی اور بتا ہے

#### کھوچ لگائیے میں حصہ لینے والوں کے نام

چل پڑا۔ وہ امجد کو کار میں لے کر شہر سے دُور ایک ورانے ک طرف برده رہا تھا کہ اچا تک امجد کو ہوش آ گیا۔ اس نے اپنے ارد گرو کا جائزہ لیا اور کار میں موجود اس کے ساتھی کی باتیں سنیں تو اے معلوم ہوا کہ اے اغواء کرلیا گیا ہے۔ بیمعلوم ہونے کے بعد اس نے زورے کہا" آپ مجھے کہاں لے جارہے ہیں؟"

" چپ کر جاد ، ورنه گولی بار دول گا۔ ' امجد کے ساتھی نے اے ڈراتے ہوئے کہا گر امجد نے اینے حواس بحال رکھے اور بجر پور قوت سے اپنا ہاتھ شیشے پر دے بارا۔ شیشہ ٹوٹ چکا تھا لیکن اس كے ساتھ بى اس كا ہاتھ زخى مو چكا تھا۔ كار كے يجھے ايك ویکن آ رہی تھی۔ لوگوں نے ویکھا کہ معاملہ گربر سے تو انہوں نے ویکن کو کار کے آگے لا کھڑا کیا اور سڑک بلاک کر دی۔ ارباب میزتی ہے کار نکال کر فرار ہو گیا۔

امجد نے بھرتی ہے چلتی کار سے دروازہ کھولا اور بھاگ کھڑا ہوا۔لوگول نے امید کو اس کے گھر جانے والی بس میں بٹھا آیا۔ جب امجد گر ایبنیا تو آل کی گشدگی کا اعلان مورما تھا۔ جب وہ ا بنے محلے میں داخل ہوا تو باپ نے ہماگ کرا سے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ امجد کو این علطی کا احساس ہو چکا تھا اور وہ اس تقبور سے امجھی تک خوف زدہ تھا کہ اگر وہ کارے فرار ہونے میں کام یاب نہ ہو یا تارتو

يهلا انعام: 195 رويے كى كتب

### كام يالي كاراز

اس كاكيا حشر موتا؟

#### محد ارسلان باشم، كراجي

رات کے جیار نج رہے تھے،علی اور نعمال دونوں پڑھائی کرنے میں معروف سے جب کہ رحمت ٹیند کے مزے میں تھا۔ سے ان کا امتحان تھا۔ رحمت، علی اور نعمان متنوں ہم جماعت تھے اور آئیس میں بهت اليم ورست بهي تهد تنول مرسال امتحان مين خوب ول لكا كريد هي تقدآج رحمت في اين تياري ايك بي تك مكمل كرلي تھی جب کہ علی اور نعمان ہمیشہ کی طرح جار، یا نج مے تک بر صنے میں معردف تھے۔ رحمت ہرسال اوّل پوزیش لے کر کام یاب ہوتا جب کہ علی اور نعمان دوسری اور تیسری بوزیش لینے میں کام یاب ا اور من جات ان کے ساتھ جل بڑا۔ دہ انجو کو سے کر ایک کی رہے میوں ساتویں جماعت کے طلباء تھے۔علی اور نعمان ہمیشہ ر الرحت ہے آگے نکلنے کی کوشش کرتے لیکن رحمت اپنی پوزیشن برقرار ر المارات من ده دونول بمیشه کی طرح بردھنے میں مصروف تھے۔

چلورهت بيا الفوه تماز كا وقت مو چكات از تحت كي آي

غلطي كالحساس محرمعوذ الحسن فريره اساعيل خان

''لڑ کے! تم کون ہو آور کہاں جارہے ہو؟'' یہ آواز کیے قد والے بارعب شخص نے دی۔

"میں امجد ہوں۔" لڑے گئے پایشان ہوتے ہوئے اس تفس ی طرف د کھ کر کہا۔ " گھرے جائے ہو؟" کے لڈ والے نے ایک دفعه پیر کہا ہو ای خوت زدہ ہو گیا۔ اللہ ا

"الله كى چورى بكرى كى تقى كى وه واقعى كمر السير بعيا كا موا تھا كيول كه ال في يات است مرت دوستول كي صحبت من بيض منع كيا كرتا تفا۔ اے اسکول جانے کا کہنا تھا مگر انجد کو لیسٹ تھیجنیں فضول لگتی تھیں۔ وہ زندگی کو ہستی خوشی بسر کرنا طابتا ہے۔ بغیر کسی مابندی کے زندگی بسر کرنا جاہتا تھا جواب کے لیے بکار کا باعث بن رہا تھا۔

آج جب الى عد ے كرد كيا تو الى كے والد نے اس كى ینائی کی ۔ وورناراض موکر کر سے نکل بڑا۔ اے معلوم نہیں تھا کہ اس نے کہان جانا ہے۔ وہ جانامجا رہا تھا کہ اے ایک مخص نے و مجد لیا۔ اب اوہ خوف نا کے نظرول کیے گور رہا تھا۔ پھر وہ آگے

برها اور امجد کے سر بر ام کھ رکھ کر بولا۔

"ميرا نالم اربائي بين مير بيري تم بين الشيخ ببيون كي طرح سمجه تنا بول-و من مهر كوني بشر تكفأ دييا بول حس ميم اينا كاروبار شروع كرلينا" سنسان علاقے کی طرف چان کڑا۔ تھوڑی دور جانے مرف بعار وہ م اک کھی کے اندور کیے گئے اگھانا کھانے کے ابعد اور آت سے انگار ا کو بینے کے لیے دورہ دیاں دورہ سیتے ای انجد کو نیند آگی۔ جب میں ان تیون میں بمیشہ مقابلید بڑا تھا۔ امجد بوری طرح بے ہوش ہو گیا تو اس نے امجد کو کار میں ڈالا اور

بورا بیرطل کرتا ہے۔ ہرمضمون اپن مرضی سے بناتا ہے اور جوابات الواین القاظ میں بیان کرتا ہے، اس لیے وہ ہرسال تم سے اچھے نمبر لیتا کے اور تم لوگ وہی سب رہتے ہوجو میں لکھاتا ہوں اپنے دماغ كا استغال بيس كرتے " على اور نعمان كى آئليس كھلى كى كھلى ره كئين على اورنعمان نے بھى رحمت كى طرح يؤهنا شروع كر ديا اور صبح خیزی کی عادت اینا لی۔ انہیں کامیابی کا رازمل گیا تھا۔ روسرا انعام: 175 رویے کی کت

ليوسشر

مريم اعان لايور

"روہان! کیا کررے ہو؟" روہان کے ابو اندر داخل ہوتے ہوئے بولے۔" کچھ نہیں! بن آخری مضمون کا کاچم کر رہا تھا۔" روبان نے کام جاری رکھتے ہوئے کہا۔"اچھا! لاؤ بیس کرا وول ۔" ابو بیار سے بولے۔"اچھا!" روہان نے کہا اور کتابیل اُٹھا کر ابو کے پائل آگیا۔

"ارے بدکیا! تم اسلامیات اور اردو کی تراب را مین بررکه کر كام كررے منے ليا تهمين يا نہيں كہ ان كابول ميں الله رسول، صحابہ کرام اور انبیاء کرام کے نام کھے ہوئے ہیں۔ اِن میں قرآنی آیات اور احادیث بھی لکھی ہوتی ہیں ہے تم اب چوتھی جماعت میں يره مع مور ان بانول كاعلم بو مونا جائي مرف أردو اور اسلامیات کی ہی کتابول پر مہیں بلکہ اکٹر کتابوں کے شروع میں احتياط كرنابي "احجماً ابوالليل آمبنده إلى كا خياك رُكُول كايه زبير قے معصوماندانداز میں کہاہ

روہان کے والد کا بہت برا پرنتگ پرلیں تھا۔ وہ ہرقسم کے يوسر بھي کيائي تھے۔ اڪلے دن روہان نے اپني اُستاني کو اپنے والدكى يأتين برأتين

مرالکل بینا! اکثر لوگ اس بات کومعمولی مجھتے ہیں مگر سے بہت سبری نیکی ہے۔ شاباش میے! آپ کے والد نے آپ کو واقعی بہت الحيى بات بنائي ہے۔ استاني ضافيہ نے بيارے كہا۔

يجيد ونون بعد اسكولول مين جعشيال موسين - ايك دن رومان تے ابوے پرلیل جانے کی خواہش کی۔

جب وہ پریس مہنچ تو روہان کے ابو جلدی جلدی ماز بین کو

نے رحمت کو اُٹھاتے ہوئے کہا۔ رحمت نیند سے جاگ چکا تھا، وضو كر كے مسجد كى طرف روانہ ہو گيا۔ على اور نعمان بھي وضوكر اللے نماز ك ليه نكل ع تق تنول اين اين الم الدرك محدول میں نماز پڑھ کر اینے اینے گھر روانہ ہو گئے اور اسکول جانے کی تیاریوں میں لگ مے۔ اسکول جانے سے جال تیوں نے ای ای اکتابیں ایک بار بڑھ لیں اور اعکول کے لیے نکل کئے۔

"آج تو میں نے کپیری اچھی طرح تیاری کی ہے۔ علی نے رحمت اورنعمان کو نیجا دکھاتے ہوئے کہا۔

- "و كيا ہوا، ميں بھى اورى رات جا كا ہول \_ مين انے بھى بورى تياري كى ہے۔ " نعبان بھي على كي بائت س كر بول بيزال و ووتو رزالت کے وقت یا علے گائے رحمت بھی دونون کی بات س کراہے آپ کو ردك ندسكا-" جِلُورِيمُو بيراً حِكْ بين، خاموش بَو جاوُ سب-" ماسر صاحب نے تمام بچوں کی طرف بخاطب ہو کر کہا۔ تیوں نے اچھے طريقے سے پير ديا أور اسكول سے نكل رہے ہے۔

" چلو جاراً الشخري بيريمي موكياً" على في خوش موكر رحت اورنعمان ہے کہا کے

" بال ، اب رزائ کے وقت ملیں گے۔" نعمان نے علی اور رحمت سے خدا خافظ كما أور كفركي طرف على ديا۔ آج ان كا رزلك تها تنبول وقت براسكول بن المراجي المراجعي على اور نعمان كا منه بن كيا اور رحمت ينف أوّل يوزيش لي على عند دوسرى جب كمتعمان نے تیسری بوریش کی علی اور نعمان کلاس کے باہر بیٹے سے، دونوں کے منہ بر اُدای کچھائی ہوئی تھی۔ ماسٹر صاحب نے ان کی اُدای ويلهى تو فوراً أبول برسي-" كيا بهوائم دونون است ادار كيول مو؟ تم دونوں کے نو دوسری اور تیسری پوزیش حاصل کی ہے نا؟" "اسٹر صاحب، ہم ہرسال اچھے بیر دیتے ہیں۔ پھر ہم اوّل کیوں نہیں آتے اور رحمت ہی ہرسال اوّل بوزیشن کیوں لیتا ہے؟" علی نے عم زده لهج میں یو حصا۔

"بان! بم فجرتك جاكة بين اور يراسة بين جب كندرجيت جلدی سو جاتا ہے، اس کے بادجود ہم دوسری اور تیسری بوریش لیتے ہیں۔" نعمان نے بھی دکھ بھرے لہج میں ماسر صاحب کتے ہو جھا۔ ماسر صاحب مسكرا ديئ اور بولے "اچھا توتم يہ جانا عائے مو كه رحمت برسال اول كيون آبتا ہے؟ وہ اس ليے كه جو يل بورا) سال تمہیں لکھا تا ہوں، رحمت وہ بیس لکھتا بلکہ وہ اپنے وہاغ ہے

المارہ المجھے ویکھ کر سب دم بخو درہ جا بین سے بہت اچھا گبان کے خریدا ہے جسے دیکھ کر سب دم بخو درہ جا بین کے بین اس سے ریادہ بھی قیمتی لباس لینا جا بہتی ہوں تا کہ سب میری ہی طرف متوجہ بوں اور میڑی ہی تعریف کریں۔'' شائستہ نے دضاحت کی۔

ایک ایک نعمت کو ترسے ہیں۔ آپ کو تو ہر لیحہ اللہ نے آپ کو تمام نعمتوں سے نوازا ہے گر دُنیا ہیں اکثر لوگ ایسے بھی ہیں جو ایک ایک نعمت کو ترسے ہیں۔ آپ کو تو ہر لیحہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہوں ایک ایک نعمت کو ترسے ہیں۔ آپ کو تو ہر لیحہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہوں گے۔ وزیان اللی ہے کہ'' ہے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے۔ ان کے چروں پرتم خوش حالی کی رونق محسوں کرو گے۔ ان کو نفیس ترین سر بند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر گی مہر گی جو گوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہیں دہ اس چیز کو عامل کرنے میں بازی لے جانے کی گوش کریں۔ (التقین آیے۔22-22) فرخندہ بیگم کی اس بات نے اس کے دل پر اتنا اثر کیا کہ اس نے فرخندہ بیگم کی اس بات نے اس کے دل پر اتنا اثر کیا کہ اس نے فرخندہ بیگم کی اس بات نے اس کے دل پر اتنا اثر کیا کہ اس نے فرخندہ بیگم کی اس بات نے اس کے دل پر اتنا اثر کیا کہ اس نے ساتھ فوشیوں میں شامل کرنے کی کو بیا۔ فیک کو بیا۔ فیک کی کو بیا۔ فیک کو بیا۔ فیک کو بیا۔ فیک کی کو بیا۔ فیک کی کو بیا۔ فیک کو بیا۔ فیک کو بیا۔ فیک کو بیا۔ فیک کی بیا۔ فیک کو بیا کو بیک کو بیا۔ فیک کو بیا۔ فیک کو بیا۔ فیک کو بیا کو بیا

علم کی شمع سے ہو مجھ کومجبت یا رب ایٹ آباد

را ساف کرتے ہوئے ہوئے استخانات ختم ہو گئے ہیں؟ 'اماں نے دال صاف کرتے ہوئے ہیں۔ اماں! ختم ہو گئے ہیں۔ ماشاء داللہ پیچ ہیں۔ انجالا اللہ پیچ ہیں۔ انجالا اللہ پیچ ہیں۔ ''مگر اماں! ابھی ہوئے ہیں۔ 'امال بولیس۔''مگر اماں! ابھی تو نویں ادر وسویں رای ہے اور صدف باجی بتا رہی تھیل کہ ابھی کالج بھی ہے گا۔ 'اجالا نے کہا۔''اس بیل جگی اسکول اتن مشکل سے بنایا اب کائی کیا بنائے گا۔ تہمارے امال نے کہا۔ 'نہیں امال میں پرچوں کی۔ بیل ان کی سازشوں مشکل سے بنایا اب کائی کیا بنائے گا۔ تہمارے امال کی سازشوں کو ناکام بناؤں گی۔ استانی بن کر لائویوں کو پرھاؤں گی۔ 'امال کی سازشوں کو ناکام بناؤں گی۔ استانی بن کر لائویوں کو پرھاؤں گی۔' استانی کیا تعلیم حاصل کروں گی۔ بیٹ ان کی سازشوں کو ناکام بناؤں گی۔ استانی کیا تعلیم حاصل کروں گی۔ استانی کیا خاک بنا قرارت اشاء اللہ چھٹی کیا بنا فرارت اشاء اللہ چھٹی کیا بنا فرارت اشاء اللہ چھٹی کیا بنا فرارت کی کوئی وور کیا بنا ہوئی کی دور کی دور

ہدایت وینے گئے۔ روہان ویکھ رہا تھا کہ شین میں کاغذ ڈالے ہی دوسری طرف سے نگلے جا رہا ہے =اس نے دیکھا کہ پومٹر فرش پر جکھرے ہیں۔ اس پر آپ کا نام کھا ہے۔ اس کے ڈناغ میں کی سوال بہدا ہوئے۔ گھر آپ کر اس نے اپنے والد سے نبات کی ۔ اس کے دالد سے نبات کی ۔ اس کی دالد سے نبات کی ۔ اس کی دالد سے نبات کی ۔ اس کے دالد سے نبات کی ۔ اس کے دالد سے نبات کی ۔ اس کی دالد سے نبات کی دالد سے نبات کی ۔ اس کی دالد سے نبات کی دالد سے نبات کی ۔ اس کی دالد سے نبات کی دالد سے

روہان کے کو جھا ''ابو کیا کام کرتے وقت اس کا گناہ نہیں ہوتا؟'' اس کے والد لا جواب ہو گئے۔ انہوں نے کہا: ''بیٹا! ایسا نہیں۔ اصول تو ایک ہی ہوتا ہے گر ہم جلد بازی میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے۔'' انہوں نے روہان کو گلے لگایا۔

روہان کے ایک اہم بات کی طرف توجہ ولا کر مقدی اوراق کی سے بچالیا۔ کی سے بچالیا۔

حقیقی برکزی

فرخندہ بیگم کا تعلق ایک امیر گھرائے کے باوجود وہ نہ تو تکبر
اسائش ان کے گھر میں موجود تھی گرائی ہے باوجود وہ نہ تو تکبر
زوہ تھیں اور نہ بی اسراف پہند وہ امیر طبقہ ہے تعلق رکھی تھیں گر
ان کے گھر کا فرنیچر و دیگر اشیاء وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتی
تھیں ۔ وہ ہر جاریا چھ مہینے بعد نیا فرنیچر ہوا ہے کی بجائے کی
غریب کی مدد کرنا پند کرتی تھیں ﴿ شائستہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی جو
کہ خود پند اور دکھاوا کرتی تھی ۔ شائستہ نے والد کاروباری سلسلہ
میں اکثر گھر سے باہر ہی رہے تھے ۔ چونکہ شائستہ دکھاوا کرتی تھی
اسی وجہ سے وہ کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیتی تھی جس میں وہ

اسکول میں اگلے مہینے بینا بازار تھا اور شائستہ کی پوری کوشش تھی کہ وہ مہنگا ترین لباس خریدے تاکہ ہرکوئی اس کی تعریف بھی کر ہے اور اس سے متاثر بھی ہولیکن اصل مسئلہ اپنی والدہ کو منانا تھا کی سیوں کہ فرخندہ بیگم ایسی ہرگز نہیں تھیں کہ بیٹی کی ہرخواہش کو آئسی بند کر کے پورا کر دیں۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ شائستہ عیش وعشرت میں مبتلا ہو۔ بہت ہمت کر کے وہ فرخندہ بیگم سے پاس گئی اور نے لباس کا مطالبہ کیا۔

"الله من بنی است کے پاس تو پہلے ہی کئی ہے لبال بین الله جنہیں آئے گیا گا ہیں ہیں جنہیں آئے اپنی میں اللہ کا ایک سے زیادہ دفعہ نہیں پہنا تو آئے اپنی میں اللہ کوئی کیوں نہیں گیا ہے۔ کہا ہے۔

شہر گیا اور ہر مہینے انہیں اے میں بھیجے پڑتے۔ شوہر کھے کام ندكرتا ا تھا۔ تھوڑی می زمین سے گزارہ ہو رہا تھا۔ "آج کل شہر میں بارہویں یاس دالے کو کوئی نہیں بوچھتا۔فرہاد بھائی تو صرف چھٹی یاس ہیں۔" اُجالانے جواب دیا۔" ہاں! ہاں بس! تم نے آ کھویں کیا یاس کر لی بہت زبان چلنے لگی ہے۔" نسرین پھوپھو یہ کہہ کر چل دی۔ "امان ایس خود ایا ہے بات کر لوں گے۔" اُجالا جو کانی در سے خاموش مقی بول بڑی۔ "ہاں ہاں کمہ دینا اینے ابا سے جھی۔'' امان نے جواب دیا۔

اُ جالا گاؤن میں رہی تھی۔ اس کے ابا تھیکیدار صاحب کے ساتھ خاص ملازم ہوتے تھے۔شہرآ نا جانا اور کام دیکھنا ان کے ذمہ تھا۔ ٹھنگیدار صاحب بہت اچھے آدی تھے۔ اُجالا سے بڑی دو بہنیں تھیں جن کی شادی ہو چکی تھی۔ اُجالا جب سات سال کی تھی تو اس كوفرماد بهائى في علامداقبال كالظم "لب بدآتى ہے دعا" سائى۔ اس کے دل میں تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ اس نے آبا ے بات کی تو انہوں نے این بیٹی کی خواہش تھیکیدار صاحب کے آ کے رکھی ۔ تھیکیدار صاحب بھی اڑکیوں کی تعلیم کے حق بین تھے۔ انہوں نے ایک اسکول تعمیر کروایا۔ اُجالا نے بہت شوق سے آ تھویں تک برخما۔ وہ بہت ذہین اور لائق ٹابت ہوئی لیکن جب ے الرکیوں کا اسکول تعمیر ہوا، زمیندار اشرف جو کہ الرکیوں کی تعلیم کے خلاف تھا تھیکیدار صاحب کو دھمکانے کی کوشش کی مگر وہ پیچھے نہ ہے۔ ان کا یہی ارادہ تھا کہ آگے کا فج بھی بے گا کیوں کہ لڑکیاں توشر جاكر كالج نبيس بره عكيل-

"ابا آپ سے ایک بات کرنی ہے۔" اُجالا بولی۔" ہاں، بولو كيابات بي "ابان باته وهوت موية كها-"اباس مزيدلعليم حاصل كرنا جائتي مول-" أجالا بولى-" جابتا تو ميس بهي مول بينا کیکن ان بدمعاشوں کی دھمکیوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ے۔" ابا بولے۔" مجھے معلوم ہے، میں ان کے اس مشن کو ناکام كرنے كے ليے آ كے يردهوں گا۔" أجالا بولى۔"ميں نے سا ب کہ اسکول میں لڑ کیوں کی تعداد کم ہورہی ہے۔تم اکیلی کیسے مراحو گي۔ وه کبيل تھيكيدار صاحب كو نقصان نه پہنچائيں۔" ابا يريشاني ے بولے۔" " بہیں ایا میں سمجھاؤں گی سب کو وہ ضرور آئیں گی۔" أجالا جوش سے بولی۔" ٹھیک ہے بیٹا جیسی تمہاری مرضی۔' ابا بولے۔ ا اُحالا کے میٹرک کے امتحانات ختم ہوئے۔ اس دوران زمیندار

اشرف کے بندول نے اُجالا کے ابا اور تھیکیدار صاحب کو بہت تک کیا۔اب کالج کی تغمیر بھی تقریباً مکمل ہوگئی تھی۔ایک دن زمیندار اشرف کے بندے ابا جان اور تھیکیدار صاحب کو گونی مار کر فرار

اُجالا کے ابا کے انتقال کو تین ماہ گزر گئے۔ امال کو پکھ موش می ند تھا۔ اُجالا نے ہمت نہ ہاری۔ وہ ایک ہفتے سے پُرانی حویلی کے يتحيي صحن ميں بيٹه كر بجيوں كوتعليم دين كيوں كماسكول اور كالج پران بدمعاشون كا قبضه تقا- أجالا كامشن كام ياب موربا تقا- أيك دن أجالا بچیوں کو بڑھا کر واپس آ رائ تھی کہ دو آدی موٹر سائیل برسوار تھے۔ الک نے گولی جلائی اور اُجالا کے سینے میں جا کر لگی تھی۔ ای جگہ پر جہاں اسے فرہاد بھائی نے نظم سائی تھی۔ اُجالا جیت گئی تھی۔ اس کا مشن آج بھی چل رہا ہے اور علم کی شمع اندھیرے وُور کر رہی ہے۔ (یانچوال انعام: 95 رویے کی کتب)

#### اهم معلومات

🖈 دُنیا کاسب سے بڑا شہر نیو یارک ہے۔

سب سے كم سونے والا جانور باتقى ہے۔

ناروے میں آ دھی رات کو بھی سورج چلکتا ہے۔

دُنیا میں بہترین یا قوت، زمرد اور ہیرا تشمیر میں یایا جاتا ہے۔

كوّے كى آمد آسۇرىليا بيس موت كى خر، نيوزى ليند بيس شادى کا پیغام ادر یا کستان میں مہمان کی آمد مجی جاتی ہے۔

النند كوكها جاتا ہے۔

🖈 پاکستان کا قدیم شہر ملتان ہے۔ (مکد تخلیب سرت، بہاول بور)

🖈 چینا 60 میل نی گھنٹہ جب کہ گھوڑا زیادہ ہے زیادہ 43

میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

الك انسان كفنكر يزش ددسرك انسان كنيس ملته

🖈 ایک ممل انسانی جسم میں اوسطاً 12 گیلن یانی موجود ہوتا ہے۔ (العم محمد منيف، كراحي)

الم سردیوں میں سورج زمین کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ اہرین فلکیات کے مطابق کا تنات کی عمروس بلین سال نے۔

ہم جس کہتاں میں رہتے ہیں اس کا نام آکاس گنگا

(عران سردار، سانی دال) -- (Milky Way)



ہمارے گھریس بلی اسے جار نے لے آئی تھی جو کہ ہر وقت إدهر أدهر كلؤمة بجرت اور مياؤل مياؤل كرتے رہے - بلى بروقت این بچوں کے قریب ہی رہی تھی۔اس کے بیج جیے ہی کہیں اس کی نظروں سے دُور ہوتے تو وہ راور سے جیخ کر انہیں ابی طرف متوجه كرنے كى كوشش كرويق - احد اور خيز محمد كى جان تو ان بچول ميں تھی۔ وہ فراغت کے اوفات میں ان کے ساتھ کھیلتے رہتے، جب وہ جھوٹے تھے تو اس قدر یریشان نہیں کرتے سے مگراب جیسے جیسے بڑے ہوتے جارے تھے، ہر چیزوں میں گھتے جاتے تھے۔ آبی سامیانو بلی اور اس کے بچوں سے خوف کھاتی تھیں اور اگر کوئی بلی کا بجہ وہ صحن یا کین میں دیکھ لیتیں تو باہر نہیں نکلتی تھیں جب کہ بلی نے گھر میں الگ گندگی کرنا اور چوہے لانا شروع کر واپنے تھے جس ہے جگہ جگہ تعفن أعضے لگا تھا۔ دونوں بڑے بھائی،علی اور فہد بلی اور اس کے بچوں ے کھن کھاتے تھے۔ وہ کئی بار ابو سے شکایت کرا چکے تھے مگر ایک روز تو بلی کے بیول نے عدای کر دی۔ ای نے دورہ گرم کرنے کے لیے چو لیم پر رکھا ہی تھا کہ بل کے بچوں نے وہ گرا دیا۔ یول دودھ كوضائع موتا و كي كراي غفيے ہے آگ بگوليہ ہوئے جينيں۔ "ارے غضب خدا کا، کم بحقول نے سارا دووھ گرا دیا ....اب بیول کا ناشتا کیے ہو گا ۔۔۔ کیا جو کے اسکول جا کیں گے؟ "ای کی

آواز سنتے بی بلی بینداور ابو بھی کمرے ہے دوڑے چلے آئے۔
''اوہوا یہ کیے ہوا۔ ''ابونے افسردگ سے بوجھا۔
''بلی کے بچوں نے گرا دیا ہے۔ ''گھر میں کیا کم مصبتیں ہیں جو یہ مصبتیں ہیں جو یہ مصبتیں اور آگئی ہے۔ میں پہلے دن ہی سے کہدرہی تھی کہ انہیں نکال بچھینکیں گر آپ نے ایک نہی د کھے لیں انجام ۔۔۔''

"ابع بلی نے سارے گھر کو کہاڑ خانہ بنا دیا ہے۔ مرے ہوئے جانور اور جو ہے لانا شروع کر دیے ہیں۔ صفائی کر کر کے میں یاگل جانور اور جو ہے لانا شروع کر دیتے ہیں۔ صفائی کر کر کے میں یاگل ہوگئی ہوں۔ پلیز ایکھ کریں۔ سامیہ آپی نے رونی می صورت بناتے ہوئے ایو سے کہا۔

"سنوا میں بھی ان سے پریشان ہوں مگر ابھی اس کے بیچ چھوٹے ہیں، ای لیے انہیں کہیں چھوڈ کرآنے سے ڈرلگتا ہے۔"
"ابوااب وہ بیچ نہیں رہے، بڑے ہوگئے ہیں۔ سارے گھر میں دوڑتے اور فقصان کرتے رہے ہیں۔" سامیا آپی نے اپنے ابوکو بتایا۔
"انو بھر ٹھیک ہے علی اور فہدتم بلی اور اس کے بیوں کو کہیں ایس جگہ چھوڈ آؤ جہاں انہیں گوشت اور محفوظ جگہ میسر ہو۔" اس روز خرمحمہ اور حثام وہیں کھڑے میہ تمام باتیں من رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اور حثام وہیں کھڑے میہ تمام باتیں من رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ بلی آئی میں اور کی کی اس کا دودھ بلی سے ایک کیا گیا تو وہ بلی سے ایک کیا گیا تو وہ بی اور آگر بیوں کو مال سے یا بال کو بیوں سے الگ کیا گیا تو وہ بیسے ہیں اور آگر بیوں کو مال سے یا بال کو بیوں سے الگ کیا گیا تو وہ

مرجائيں گے۔ انہوں نے بہی بات اپنی امی اور آیی سامیدے بھی ا کہی مگر کسی نے ان کی ایک نبیں ٹی۔ آخر دوسری شام ہی بلی کے چاروں بچون کو وونوں برے بھائیوں نے بری مشکل سے پکڑا اور ایک تھلے میں ڈال دیا مگر بلی ان کے قابو میں نہیں آئی اور بھاگ گئے۔ خیراس وقت ان وونوں بھائیوں نے ان بلی کے بچوں کولیا اور گوشت ماركيث كى طرف روانه مو كئ جو كه تفورى مى دُور تقى - خير محد اور حشام اسے بھائیوں کے اس طرز عمل سے خوش نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ٹھیک نہیں کر رہے مگر وہ دونوں بہت مجبور تھے اور چھ نہیں کر سکتے تتے۔ وہ یہ بیں جائے تھے کہ بچوں کوان کی مان سے الگ کیا جائے۔ وہ این بھائیوں کو روک تو نہیں سکتے تنے مگر میضرور کر سکتے تھے کہ بچوں کو مال کے ساتھ ہی سی محفوظ جگہ رہنتان کر دیا جائے۔ میں سوچ كر وہ وونوں بھائى بھى ائيے برے بھائيوں كے سيھيے يہيے خاموشى سے چلتے رہے۔ گائی دور تھ گیوں سے نکنے اور پیدل چلنے کے بعد وہ آخر گوشت ماركيث بي گئے المحرانهوں نے جيكے سے وہ تحفيلا اوندها كر ديا جس ميس سے وہ جاروں فيح نكل كر إدهر أوهر دور الله ال وونوں بھائیوں نے سے کام بہت جلدی کیا تھا ای لیے وہ فارغ ہوتے ای فورا وہاں سے چل ویئے۔

رات عشاء نماز کے بعد تک جب دونوں جھوٹے بھائی گھر نہیں بہتے تو امی ابو پریشان ہو گئے، ایسا پہلے بھی بھی نہیں ہوا تھا۔ پہلے تو ابیا پہلے بھی بھی نہیں ملے تو ان کے بچا انہیں ادھر پڑوں میں ڈھونڈا گر جب وہ دہاں نہیں ملے تو ان کے بچا ابیل ادھر پڑوں میں ڈھونڈا گر دہ کہیں بھی نہیں ملے۔اب تو سب اور ماموں کے گھر میں ڈھونڈا گر دہ کہیں بھی نہیں ملے۔اب تو سب

کی فکر تشویش میں بدل گئی تھی۔ جب کانی وریتک ان کا کہیں بیا نہیں۔ چلا تو گھر اور محلے والے ان بچوں کو ڈھونڈ نے کے لیے نکل گئے، جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ایسے ہی سب کی پریشانی برھتی جا رہی تھی۔ بھر کسی کے کہنے پر مسجد سے دو بچوں کی گم شدگی کا اعلان بھی کرا ویا گیا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔

ان کے ابو کو خاطب کرتے ہوئے کہا۔ " یہ جھے گوشت مارکیٹ کے باش کی ابو کو خاطب کرتے ہوئے کہا۔ " یہ جھے گوشت مارکیٹ کے باش بی کے بچوں کو پیڑتے ہوئے ملے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان کے بھائی بلی کے بچوں کو ان کی ماں سے جدا کر کے یہاں چھوڑ گئے ہیں، اگر انہیں ان کی ماں کے باس یا ساتھ نہیں رکھا گیا تو یہ مر فائمیں گئے ہیں، اگر انہیں ان کی مال کے باس یا ساتھ نہیں رکھا گیا تو یہ مر فائمی میں گئے تھے، آپ نے انہیں ڈائمی نہیں کے ایک کے تھے، آپ نے انہیں ڈائمی نہیں کے ایک کے تھے، آپ نے انہیں ڈائمی نہیں کے بیں۔ "

" انجائے میں ہم سب سے علطی ہوگی ..... جو کام ہمیں کرنا مشکور ہیں، انجائے میں ہم سب سے علطی ہوگی ..... جو کام ہمیں کرنا تھا، انہوں نے کر دکھایا۔ 'یہ کہتے ہی ابو نے بھی اپنے بچوں کو بیار کیا جس سے ان دونوں کا خوف کم ہوگیا۔ استے سارے لوگوں اسمے بچے بلی بھی اپنے بچوں کو بیکار رہی تھی۔ بلی کی آواز سنتے ہی خیر محمد اور حشام سے جاروں بیچ لے کران کے امی ابو نے نیچے زمین پر رکھ دیتے تو وہ بھا کم بھاگ اپنی ماں کی طرف لیکے۔ ماں شدت محبت سے انہیں وہ بھاگم بھاگ اپنی ماں کی طرف لیکے۔ ماں شدت محبت سے انہیں وہ بھاگم اور حشام کے امی ابوکی طرف ایسے و کیھنے گئی کہ جیسے انہیں وعا وے رہی ہو۔ انہیں اور حشام کے امی ابوکی طرف ایسے و کیھنے گئی کہ جیسے انہیں وعا وے رہی ہو۔



درد کی شدیدلبر نے زور دشورے بلا محماتے یاسر کو بے چین کر دیا۔ اس کا باتھ ہے اختیار اپنی کمراور ریڑھ کی ہڈی کی جانب عميا جانے كيا مواتها؟ وه اين كرا:ول ير بند باند من بيني سهلانے ل کو حرور کی دوسری لہر نے مویا اسے جھنجوڑ کررکھ دیا۔ کرکٹ کا با اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ بے حد شدید درد و تفے و تفے سے ہور ہا متما اوراب اس كى شدت نا قابلي بيان محى-

"إسرا ايے كيول بيلئے مو؟ خيريت ..... كيا موا؟ طبعت تو فیک ہے تاں!"ای جو یاس کے جانے الک بعد گیٹ بند کرنے۔آ ر بی تمیں، اے کری پر بینے کر بائے بائے کرتا دیکھ کر گھبرا ہی گئیں۔ "امی میری کمریس بہت درد ہورہا ہے۔" یاسرایے آنسوسط

كريا جوا إولا-

"بينا! يقينا آب نے آج اسكول سے يجھ ألنا سيدها كھايا مو ملے'' ای نے جیٹ تیجہ اخذ کر کے اپنا انداز و لگا لیا۔

"ای! میں نے کہیں سے چینہیں کھایا۔ آج تو دو پہر کا کھانا آب سب سے ساتھ کھایا ہے اور ورد بھی بیٹ میں نہیں ، کر میں ہو رماے۔' یا سرفقی ہے اولا۔

" منیں بید اور گیند جمی بجوں کے لیے نری ہے۔ اتنا بڑا بلا لے سر تحلي \_ كريس جيكا آحما وكان اي فيورا دبري تشفيل كي

"اى! يه بلا من نے الجنى الجمي أنفايا ہے بلكدائمي تواس سے کھیلنا شروع مجمی نہیں کیا۔ آپ یوں کریں مجھے کوئی دوا لا دیں۔" یاس، امی سے بولا۔

بان! بان! دوا لا دول .... درد كمال ب، كيول ع؟ كيي ہوا؟ اور دوارلا كر دے دول-تم بول كروسيدھے كھڑے ہوتاكم اندازہ ہو سکے کہ میں گے تو نہیں آگئے۔ ای نے بیار سے یاسرکو کھڑا ہونے کے لیے کہا۔ یاسر کا درد سے برا کال ہورہا تھا۔ ای کے کھڑا کرنے یروہ بشکل کھڑا ہوا۔ای نے اسے جھکا کراور پھر سیدھا کر سے تعلی کی کہ کمریس فیک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تگر باسر کی كريس ہنوز شديد تكليف تھي جولنحه به لمحه زيادہ ہوتی جا رہي تھي۔ کچھ ہی در میں ای کے ساتھ ساتھ ابو جان، دادا جان اور دادی جان سب ہی اکٹھے ہو چکے تھے۔اب جاروں طرف سے تشخیص بھی ہونے لگی اور ٹو مجے بھی بتائے جانے لگے۔تمام افراد خانداس ایک تکتے پر متفق سے کہ یاس کے اسکول کی کینٹین میں نہایت گندی چزیں ملتی ہیں، یہ الگ بات تھی کہ روز حاروں ہی ایک دوسرے ہے جھیا کر یاسرکو جیب خرچ دیا کرتے تھے۔

"امی ..... جیموزی سینٹین کو ..... کوئی درد کی دوا دیں ۔" یاسر ملکی ی آواز میں بولا مگر اب تک جاروں بزرگ اپنی بحث میں مصروف

سے۔ دادا جان سب کو غیر ذمہ دارانہ رویوں پر بیکٹر دے رہے نظے ادر دادی انہیں دو بدر جواب دے رہی تھیں۔ ابو جان یاسر کے کھانے پینے کے طور طریقوں سے نالال شے نو ای سب کے کھانے پینے کے طور طریقوں سے نالال شے نو ای سب کے بے جالا ڈیپار سے، آخر یاسر گھر کھر کا اکلوتا ادر لاڈلا بچہ جو تھا۔ دادا جان کو بالا خریاسر کا خیال آئی گیا۔" بیگم اسے میری دداؤں میں سے درد کی گولی دے دو۔"

FRE CONTRACTOR

''ارے کمال کرتے ہیں آپ ..... بیے کو برزگ کی دوا کیے دی جاسکتی ہے۔ دادی جو خود بھی کالج میں پڑھاتی ہمیں، فورا بولیں۔
''اچھا سیری نہ سبی اپنی میں سے دے دو۔' داوا جان اس وقت بوتے کی تکلیف دیکھتے ہوئے سلح کے موڈ میں ہتے درنہ اس بات پر عالمی جنگ بڑوع ہو بھی ہوتی۔

''ہاں! ہاں! آپ تو بزرگ ہیں اور میں پکی کہ میری دوا بچہ کھا کر بھلا چنگا ہو جائے گا۔'' دادی خفا ہونے لگیں۔

دادا جان ایک معروف صحافی ادر اُستاد ہے۔ دادی کی رائے میں ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے معروف تجزیہ نگار ادر صحافی فربروی نام کے ساتھ لگا لیا ہے۔ درمہ موصوف گھر کے حالات کا جائزہ لینے سے قاصر ہے، بھلاملکی حالات کا تجزیہ کیے کرتے؟ کا جائزہ لینے سے قاصر ہے، بھلاملکی حالات کا تجزیہ کیے کرتے؟ دادی جان ایمیت درد ہورہا ہے: ' یاسر اب مجبوث بھوٹ کے دو دیا۔ گو وہ جب ہے دمویں جماعت میں آیا تھا۔ رونا وحونا مجبوز دیا تھا۔ رونا وحونا مجبوز دیا تھا۔ رونا وحونا میں تھا۔

'' آپ سب اپنی با تین چیور میں یامر کو استال لے چلتے ہیں۔'' اب ای پریشان ہو گئیں۔

''بیم کوئی دروکی گولی تو دے ود، چر چلتے ہیں۔'' ابو جان پر بھی یاسر کے آنسو خاصا اثر کر رہے تھے۔ یاسر کی ای جلدی سے درد کا سیرب کے آنسو خاصا اثر کر رہے تھے۔ یاسر کی ایش کرنے کے لیے بام لے آئے تو دادا جان دردختم کرنے کا امیرے دادی وعائیں پڑھ پڑھ کر یاسر پر چونگ رہی تھیں۔ یاسرسب کی جان بھی تو تھا۔ بڑھ کر یاسر پر چونگ رہی تھیں ۔ یاسرسب کی جان بھی تو تھا۔ اسے اندر کمر بے بین کمبل اوڑھا کر لٹا دیا گیا۔ سب بڑے اس کے گرد بی آن بیشے۔ یاس کو ہلکی بی نیند آنے لگی مگر بیغودگ اس کے گرد بی آن بیشے۔ یاس کو ہلکی بی نیند آنے لگی مگر بیغودگ

"ای!" اس کی چیخ نے سب کو ہوشیار کر دیا۔ ای درد ہورہا ہے اور ساتھ ہی اسے متلی اور قے شروع ہوگئ۔۔

" (اکثر کو گھر بلا لیتے ہیں؟" واوا جان نے تبویز دی۔ "جہیں، اے اسپتال لے جانا زیاوہ بہتر رہے گا۔" اب دادی نے رائے وی۔ ابو گاڑی كى جابى لينے اندر چل ديئے۔ يائركواى جان سہارا دے كر باہر لے آئیں۔گھرے نزدیک ترین اسپتال سرکاری اسپتال ہی تھا۔ گوصفائی کی صورت حال خراب تھی مگر وہاں کے ڈاکٹر بے حد قابل اور انتھے تھے۔ دس سنٹ میں جاروں بڑنے یاسر کوساتھ لیے اسپتال چل دیے۔ اسپتال میں خاصا رش تھا۔ بے شار مریض اور ان کے لواحقین۔ یاسر کو ایک اسٹریچر پر ڈال کر اندر لے جایا گیا۔ ایک ڈاکٹر اور دو زسوں نے یاسر کو دیکھا، اس کے فوری سٹ لیے ادر پھر ایک ٹیکھ لگا دیا۔ یاسرکو یول لگا جیسے درو کی لہر میں ایک دم کی ہونے لگی۔اس پر سکون ساطاری ہونے لگا اور رفتہ رفتہ وہ نیند کی آغوش میں جلا گیا۔ . جانے کتنی در بعد اس کی آنکھ کھی۔ وہ ایک جھوٹے ہے مرے میں تھا۔ فضا میں دواؤں اور ڈیٹول کی ملی جلی بولبی تھی۔ سامنے بی ی باس کے عارول تار دار بیٹے تھے۔ وہ عارول گفتگو میں مصروف تھے۔ موضوع گفتگؤ اسپتال کی گندگی اور غلاظت تھی۔ مریضول کی حالت، رش، بدخوای، دادا جان معردف تجزیه کارسب کو اپنا مشاہدہ بتا رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ افسوس بھی کر رہے تھے كەرە ابنى ۋائرى ساتھ لانا بھول گئے۔

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

ابا جان کے خیال میں اب مزید اس ملک میں رہنا اپنی نئی نسل سے دشمنی تھی۔ بچوں کی بہترین ترجیت اور اچھے مستقبل کے ناسل سے دشمنی تھی۔ بچوں کی بہترین ترجیت اور اچھے مستقبل کے لیے اس ملک کو جلد از جلد چھوڑنا ضروری ہو چکا تھا۔ یامر اپنی آئیکھیں بند کیے سب کی باتیں من رہا تھا۔ اس شعر گنگنا کر گویا مب کو آئینہ دکھا دیا۔

طوفال ہے اگر گھر کے در پے بول بیٹھ نہ جاؤ کچھ تو کر د
کھڑی کے شکتہ شخصے یہ کاغذ ہی لگاؤ کچھ تو کر د
دادا جان نے شرمندہ ہوکر دادی جان کی طرف دیکھا،
میں بہ کہتی تھی صرف ٹی دی چینل پر بیٹھ کرتے دیکھا،
کی بجائے کچھ مملی کام کیا کہ بین دادی جان نے بوت
کے برجسہ شعر پر فخر سے کہا۔ وہ بولیں: ''دادو! اب اس قوم کے برخسہ شعر پر فخر سے کہا۔ وہ بولیں: ''دادو! اب اس قوم کے برخسہ شعر پر فخر سے کہا۔ وہ بولیں: ''دادو! اب اس قوم کے برخسہ شعر پر فخر سے کہا۔ وہ بولیں نے دادی جان کے برخسہ شعر پر فخر سے کہا۔ وہ بولیں نے کہ برخسہ شعر پر فخر سے کہا۔ وہ بولیں نے کہ بیٹھے ہوئے خوش سے بولا۔ آج اسے خود بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ہیشہ بھاری ہوتا ہے۔ کہ کہ کہ بہتہ بھاری ہوتا ہے۔ کہ کہ

# بال سرما في فلا ما كالمال المالي فلا المالي فلا المالي فلا المالي فلا المالي فلا المالي في المالي المالية الم

= 3 1 19 5 PG

عیر ای نک کاڈائر یکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ اورا چھے پرنٹ کے اور اچھے پرنٹ کے

> المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج الگسیش ایب سائٹ کی آسان براؤسنگ 🛠 ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی تمکمل ریخ ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

او نلود نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ۱ سروہ سرمن احماب کو و سب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



fb.com/paksociety



رات چکنی ترتی دے۔ (آمین!) اگرآپ نے اس دفعہ جھی میرا خط شائع ندكيا تويين ناراض موجاؤل گي- (ربيدة فآب، ايبك آباد) السلام عليم! أميد ہے كه آپ سب خيريت سے مول گے۔ ميل نے بچیلی بار بھی خط لکھا تھا مگر شائع نہیں ہوا۔ ہمیشہ کی طرح فروری کا شاره بھی بہترین تھا۔ جواب اور کھڑ کھاند میوزیکل گروپ زبردست کہانیاں تھیں۔ میری حجمونی بہن بھی تعلیم و تربیت بہت شوق سے براهتی ہے اور ایک دن میں سارا پڑھ کر ہی سانس کتی ہے۔ تعلیم و تربیت بچین ہے ہی ہم سب بہن بھائیوں کا بسندیدہ رسالہ ہے۔ اللہ تعالی تعلیم وتربیت کو دن دگی اور رات چیکنی ترقی دے۔ (آمین!) (زنیره جادید بث، گوجرانواله)

السلام عليم! مين نهلي مرتبه خط لكه ربا موك ليكن مين تعليم وتربيت تين سال سے برم رہا ہوں۔ اس ماؤ سرورق بہت ہی خوبصورت تھا۔ إلىابيلون كاسفر ول كو الحيما لكافيح كالجولاء كفر كما ند كروب واث كام، طندوق أبْ بيء، زنده مرده، قاضى كى ذبانت اور مالك بهى حرت الكيرُ كہائيال تھيں۔ آپ ہے گزارش ہے كہ آپ ميرا خط ضرور شائع كرين - مين آب كاشكر كزار مول گا-

(انوشهافتخار، ذونين افتخار، عبدالمعير سومرو، لودهرال)

المرآب كى ينديدكى كابت بت شريدا السلام عليم اليُريش صاحبه، كيسي بين آب اورآب مجصے ميہ بتائيں آخر ميرا قصور کیا ہے؟ آپ سرے خطوط کیوں نہیں شائع کرتمی سمیرا تیسرا خطے۔ اگراب بھی آپ نے میرا خط شائع نہ کیا تو میرا دل بوٹ جائے گا اور میں رونے بیٹے جاوں گی۔ پچھتخرین بھی بھیجی ہیں، پکیز شائع كر ليجة كا-كيامين كهاني بهي بيجي مكتى مون يرجواب ضرور دين-سند با و جهازی اور من کا بھولا کہانی اجیمی تھیں۔ (مارکی عبدالناصر، کلورو کو ا السلام عليم الكيا حال ع؟ أميد ب كم تعليم وتربيت كي بوري فيم بخیریت ہو گی۔ میرا نام مشیرہ ہے اور میں بیجم جماعت کی طالب ہوں کے بچھے تعلیم ورز بیت پڑھنے کا بے عد شوق ہے تعلیم و تربیت برلحاظ نے ایک بہترین رسالقہ ہے۔ ہر مہینے بعلیم و تربیت کا شدت ے انظار رہتا ہے۔ میں تقریباً ڈیڑھ سال سے تعلیم و تربیت پڑھ ربی موں لیکن خط میلی پار میں ربی موں اور کھے تحریریں بھی بھیج رہی مولى - بليز مبيرم إبيري تحريب ضرور شائع كرين ورنه مين ناراض مو

جاؤل گی بی بھے اُمید ہے کہ اب نہ صرف میری تحریوں کواسے بیارے

رسالے بیں جگہ دیں گے بلکہ میری حوصلہ افزائی بھی کریں گی تا کہ



مدرد المالي السلام على السيام المسيد المالية میں نے اس مہینے کا رسالہ پڑھا۔ اس رسالے مین جوعنوانات اور کہانیاں تھیں، وہ مجھے بہت ایسند آئیں بھیم و تربیت میرے گھر اگست 2014ء ہے آنا شروع ہوا کیوں کہ اس لیے سملے اس سعودی عرب میں ہوتی تھی اور جس مہینے میں یہاں یا کُتَانَ آئی ای مینے میں نے این ابو کو فرمائش کردے لگوا لیا۔ میں اور ميرے بہن بھائى اے شوق سے يڑھتے ہیں۔آپ نیا ناول كيب شروع كررے بين؟ كہانيوں ميں آبابيلون كا سفر اور مالك بہت بیندا کیں۔ میں بہلی دفعہ خط لکھ رہی ہوں تورا منیدے کہ آپ میرا خط ضرور شالع اکریں گئے۔ (بادیہ سعود، طفیہ قرایش، راول بندی)

أميد ہے آپ خيريت سے جول گی۔ اس ماہ كا رضالاً بہت اچھا تفا اور ای وجہ سے میں لکھنے پر مجبور ہو گئے۔ ہمیشہ کی طرح ٹائل اس وفعه بھی زبردست تھا۔ حمد اور نعت بھی اچھی تھی۔ دری قرآن و حدیث تو ہوتا ہی لاجواب ہے۔ اس کے علاوہ آبابیاوں کا شفر، محاورہ کہانی، صندوق کے سے اور کھر کھاند گروئے بہت ای زارداست تھ اور بہا ہے بہترین انسائیکو پیڈیا رہا۔ ماشاء اللہ آئے کا رسالہ اچھا جا رہا ہے مگر کاغذ اچھی کوالٹی کا استعمال کیا کریں۔ (عائشہ خان نیازی جمکر) يارى ايدير صاحبه السلام عليم! كيسى بين آبي؟ مين ووسرى بار خط لکھروہی ہوں کے مارچ کا شارہ زبردست تھا۔ تمام کہانیاں ٹالے ا و تحیں۔ قابنی کی ذہائت، آپ بھی لکھیے، صندوق کے پہے اور ذہرہ مروه بهترین کہانیاں تھیں۔ اللہ بعالی تعلیم و تربیت کو دن وگئی اور

المن و سُرا ناول جلدى شروع كرين سف يبنديدكى كاشكريا

چاہے ۔ تعلیم و تربیت ، زندہ باد! عالیے ۔ تعلیم و تربیت ، زندہ باد! تعلیم و نزبیت میں دونوں ہی چیزیں موجود ہیں لیعنی تعلیم بھی اور تربت بھی۔ میرے بیا بھی بھین میں اے برھے رہے ہیں۔ پاکتان کے شہروں کے تعارف کا سلسلہ شروع کریں۔ عبدالستار ایدهی کا انٹرویو شائع کریں۔ فکرمت خلق کرنے والوں کا تعارف (زيب عظيم صديقي ، لا مور) ضرور ہونا جا ہے۔

الله آپ کی فرمائش ضروری بوری کریں گے۔ اللام عليم! أميد ہے آپ فيريت اے ہوں گئے۔ ميں ايك سال ے تعلیم و تربیت افاعد کی سے پڑھ رہا ہوں۔ میدایک بہت اچھا اور معلوماتی رسالہ ہے ہے کہانیاں سب ہی سپرجت ہیں۔معلومات عامد اور بچون كا انسائيكو بيديا بهت زبردست بين- بدميرا بهلا خط ہے۔امیدے شائع کر کے میری حصلہ افزائی کریں گے۔ خدا حافظ! ( محرهميص خان، نوال خان، ذميره غازي خان)

یں آپ کا رسالہ بھیلے 10 ماہ سے پڑھ رہی ہوں۔ بیانہایت اچھا انسالہ ہے۔ مجھے بے مدالیند آیا ہے۔ بیمیرا بہلا خط ہے۔ اس بار ارشالے میں سندباد کا سفر، میری بیاض سے اور محاورہ کہاتی بہت ليُندآ كين - الله تعالى تعليم وتربيت كوتر في عطا فريائے - آمين! (فزاانيس، لا بور)

### ن ساتھیوں کے خطو کی بڑے ہے اور اجھے بتھے، تاہم جگہ کی كى ك باعضاد كے نام شائع كيے جارہے ہيں:

للى جليل الرحن ليسف ز أى، نوشهره-نورىيد مدرز، سيال كوك - صبغه قمر، حمنه قمر، فيصل آباد \_ مخد احمد خان غوري، بهاول بير \_ نمره عبدالخالق، افراح اكبر، محد شابد جعد، مريم اعبار، مريم باشم، لا مور محد عرفان نواز، درم عازى خان \_ عائشه مریم شاه، پیناور بیش اشرف، وزبر آباد \_ محد ریان احد، اسلام آباد - سيد محمد موكى ، كراجى - طيب طاهر ، جفنگ صدر أشنه نديم ، عبدالكريم، گوجرانوالد سدره مسعود، عميرعلى، راول يندى عاكشه شهباز، وبازى - نانيه طلعت، سيال كوك -زيب النباء، محجرات - اكرم اياز، ذيره غازي خان ـ سعد ريق، راول يندي - انيتا سليمان، يشاور ـ روزينه اكبر، خيبرا يجنني \_صانور، جهلم ٢٠ فاق انور، كراجي \_سائره مشاق، اوكاژه \_ منيب الملم، كوجرانواليه فرح بشير، كوجرانواله كينت نعمان المل، خانيوال تمره مشاق، حیدر آباد\_محمعان عنی، ڈیرہ غازی خان۔ بشیر اسلم، سیال کوٹ۔ عروبه سعيد، ينذي بحشيال- إمجد اسلام، اوكاره- جويريد اسلم، راول يندي-

میں آئندہ بھی لکھ سکوں تعلیم و تربیت زندہ ماد! (مثیرہ سلیمان ہٹ) دُیر ایڈیٹر، السلام علیم! أمید ہے كه آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تعلیم و تربیت پڑھنا میرا پندیدہ مشغلہ ہے۔ میں تیسری جماعت معلیم و تربیت پڑھ رہی ہوں۔ بچھلا شارہ بہت شاندار رہا۔ ایک فرمائش ہے کہ جلدی سے ناول شروع کر دیں۔میرے میٹرک کے امتحانات شروع ہونے والے ہیں اور مجھے دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالی سے دعا کو ہول کے تعلیم وتربیت اس طرح ترتی کی مزلیس طے کرتارے۔ (آبین!)

as de

ای طرح بن جائے تعلیم و ترابیت تارا آپ نے جوریسیی کا سلسلہ شروع کیا ہے، وُہ بہت اچھا ہے۔ میں نے آج زنگر براگر بنایا ہے اور اپنی دوستوں کو بھی کھلایا ہو ہب کو بہت اچھا لگا اور میری تعریف بھی ہوئی۔ نیاآئ کے اس سلکے کی بدولت ہے۔اس کو جاری رکھے گا بر بہت اچھا ہے۔ (روسید، بانبور) 

جس طرح بن کے آیا مارا ملک ستارا

السّلام عليكم! مارج كا مهينه تو ويسي بي فاسل امتحان كا ماه موتا كي ـ ہر کوئی براسے میں ہی لگا ہوتا ہے لیکن جہال تک مات بعلیم وتربیت کی ہے تو چمن تعلیم و تربیت پر مہار زوروں پر بھی اور بہار کی رنگینیا آ سب كى توجه كا مركز تقى - تمام چيزين وليسب تعين - لعليم و تربيت كا ہار موتوں سے پُر تھا۔ العلیم و تربیت وہ ہیرا سے جس کی چیک ویک ہے طالب علموں کے دماغ روش ہورے ہیں کے بیارے استادی طرح ہے کیوں کہ ایک لفظ بھی سکھا دینے والا بھی ایتاد کہلا تا سے اور كتاب تو انسان كى بهترين دوست بهونى ہے۔ مجھے خوتی ہے كہ تعلیم وتربیت نامی دوست سے بیری فروری 2013 میں ملاقات ہوئی اور ان شاء الله دوی تا قیامت قائم رئیے گیا۔ ہرکوئی خوش حال رہے، آبادرے! آپ برسلامتی ہو۔ (ابنامہ ظفر راجہ سرائے عالم میر) الم ويراسامه اتنا خوب صورت خط لكين كا شكريد-

ہر ایک ذرہ نضا کا دائیتان اس کی ساتا ہے ہر ایک جھونکا ہوا کا آگر دیتا ہے بیغام اس کا السلام عليم! ال مهينه كالعليم وتربيت يؤه كرية شعرياد آگيا- يج میں زبردست تھا۔ برا الطف ملا۔ رسالے میں تمام کہانیاں زبردست بحقیں۔ سند باد کا سفر اور کھڑ کھاند گروپ بہت ا پچھے اور لطف اندوز سلسلے ہیں۔ ہو سکے ہو یہ سلسلہ جاری رکھے گا۔ اچھا! اب آجازت



کسی باوشاہ کی ایک لڑکی تھی۔ جتنی خوب صورت، اتنی ہی عقل مند۔ جب دہ جوان ہوئی تو اڑوس پڑوس کے ملکوں سے مقادی رہے آئے گئے۔ ہر شہزادہ چاہتا تھا کہ دہ شہزادی سے شادی کرے لیکن شہزادی نے صرف تین شہزادے بیند کیے۔ ان میں سے ایک شہزاد فبد تھا۔ اس کی سلطنت بہت لمبی چوڑی تھی، خزاکنے سونے چاندی سے بھرے ہوئے بھے اور ایک بہت بڑی فوج بھی مقرد علی سے بڑے وہ رہے کا نام محود تھا۔ اس کا ملک بھی شہزادہ فہد کے ملک جیسا ہی شہزادے کا نام محود تھا۔ اس کا ملک بھی شہزادہ فہد کے ملک جیسا ہی مال دار اور طاقت ور تھا لیکن سے دونوں شہزادے شکل صورت کے معل میں شہزادی کے جوڑ کے نہ تھے اور پھر انہوں نے نافیاں، معاطم میں شہزادی کے جوڑ کے نہ تھے اور پھر انہوں نے نافیاں، بیل گم اور چونگم کھا کہا کر اپنے دانوں کا ستیاناس گر لیا تھا۔ بہتے بیل گم اور چونگم کھا کہا کر اپنے دانوں کا ستیاناس گر لیا تھا۔ بہتے نو پہلے پیلے دانت بہت برنما معاوم ہوتے۔

تیسرا شنرادہ جین البائز نگا، جیمریے بدن کا، مارٹ نوجوان تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ قدرت نے اسے فرصت کے وقت، آرام سے بنایا ہے اور اس کے بہتے میں عقل بھی تھونس ٹھونس کھونس کر بھری ہے۔ بنایا ہے اور اس کے بہتے میں عقل بھی تھونس ٹھونس کو بھری ہے۔ بہت جیموٹا اور بہت غریب تھا۔ ہے، لیکن بدستی سے شن کا ملک بہت جیموٹا اور بہت غریب تھا۔ اس کے باب اتن دولت نہ تھی کہ وہ شنرادی کی ہر خواہش بوری کر

سکے۔ بازشاہ نہ ملکہ وزیراعظم غرض تنام لوگ یبی تبعظ می کے شخصے کہ شخرادی فہداور محبود میں سے کسی کو پسند کرے گی لیکن جب شنراوی نے اپنا فیصلہ سنایا تو بادشاہ اور اس کے وزیر امیر سب حیران رہ گئے۔ شنرادی نے کہا: ''ہم شنرادہ محسن سے شادی کریں گے۔'' بادشاہ سر کھجا کر بولا: '' بابدولت کی رائے میں آپ کا میہ فیصلہ بادشاہ سر کھجا کر بولا: '' بابدولت کی رائے میں آپ کا میہ فیصلہ نہایت وابیات قشم کا ہے۔ اس بے وقوف کے پاس، سوائے شکل کے ، اور دھراکیا ہے؟''

فوج کا کمانڈر انجیف کہنے لگا: "میں نہایت ادب سے عرض کروں گا کہ شہرادی صاحب اسے فیصلے برغور فرما تعیں۔ فوج ہرگز بید برداشت نہ کرے گی کہ اس کی شہرادی ایک پھٹیجر آدمی سے بیاہ کرے۔"

وزیراعظم ہاتھ باندھ کر بولا ''فوج میں بے چینی کھیل گئ تو وہ ملک میں مارشل لا لگا دے گی اور حضور بادشاہ سلامت کو تخت و تائج سے ہاتھ دھونا پرس گے۔''

وزیر داخلہ نے کہا: ''حضور شہرادی صاحبہ، اس کی شکل پر نہ جا کیں۔ اس سے اچھے اچھے، خوب صورت نوجوان سائیکوں ہیں ہوا کھر رہے ہیں۔''

خوب صورت اورعقل مندشنرادی سوچ کر بولی: "اجیما، تو مجمر ایک صورت ہے۔ ہم تینوں شہرادوں کا امتحان لیں گے۔ جوشہراوہ امتحان میں بورا اترے گا، ای سے شادی کریں گے۔ لوسنو! ہمارا علم ہے کہ نتنوں شہزادے، گھوڑوں پر سوار ہو کر، الگ الگ ستول میں جائیں۔ ایک سال ونیا کی سیر کریں۔ گاؤں گاؤں، شہر شہر گھویں، نئ نئ جگہیں دیکھیں۔ نت نے لوگوں سے ملیں اور پھر مارے لیے ایسے عجیب اور نایاب تحفے لائیں جن کا وُنیا میں جواب نہ ہو۔ جس شہراوے کا تحف سے احصا اور انوکھا ہوگا، وای مارا شویر سنے کاحق دار موگائے

دوسرے ون تنوں شہرادے گھوڑوں کے سوار ہوئے اور اللہ کا نام لے کر، سفر پر روانہ ہو گئے۔شہر کے باہر الک لمبا چوڑا ریکٹان تھا۔ دہ کئی دن اس ریکتان کی ریت میا ملتے ارہے اور آجر انگ ردز تھجوروں کے ایک ہرے جرے تخلتان میں منے کہاں ہے تين راست تين مختلف شيتون من عاست تقد

شہرادہ فہدخوش ہو کر بولا: ''اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہماری راہ نمائی فرمائی ای دفت آ کیا ہے کہ میم جدا ہو کا الگ الگ واستول يرجا يمن الزاني أين تسنت آزما تيل.

وہ رات انہوں سے نخلتان ہی میں بیر کی ۔ من اٹھ کر دضو کیا، نماز براهي، ناشتا كيا آدر كهورول برسوار موسي فيد بولا: أو الحياي خدا حافظ! زندگی رقبی تو ان شاء الله، پھرملیس عمرے

"ان شأع الله ان شاء الله!" محمود ادر محس نے ایک زبان ہو کر کہا۔ شہراوہ فہد کئے گھوڑے کی لگام دائیں طرف موڑ وی۔شہرادہ محمود نے باکیں جانب اور شنراوہ محن ٹاک کی سیدھ کر چکنے لگا۔ لھیک ایک سال ببعد مینون شرادے ای نخلتان میں واپس آئے اور ایک دوسرے کو زندہ سلامت وسکھ کر بہت خوش ہوئے۔ شہزاوہ فہد نے شہزاوہ محمود سے یو چھا: " مجھی آپ کیا عجیب چیز لائے ہیں؟ ذرا ہمیں بھی تو وکھائے۔"

محود بولا: "میں جلتے جلتے ایک بہت اونچے بہاڑ کے پاس بہنچا، جو یہاں سے یا نے سومیل کے فاصلے پر ہے۔اس بہاڑ کے وامن میں ایک غار ہے، جس میں ایک جن رہتا ہے۔ جب وہ جن غار سے نکل

كر بابر جلا كيا توين اندر كهس كيا- وبال مجه يد عجيب وغريب چيز ملى" يه كهدكراس نے ، تھلے ميں سے شفتے كا ايك كولا نكالا۔ "ایں! بیاتو شیشے کا ایک معمولی گولا ہے۔ بازار میں علمے محکے بكا ہے۔ يدكون ي الى انوكى چيز ہے!" شيزادہ فہد منه بناكر بولا۔ " بیمعمولی چزنہیں ہے، میرے بھائی! "محمود نے کہا۔" سے جاوو کا گولا ہے۔ آپ ونیا کے جس شہر، تصبی، گاؤں، وریا، بہاڑ، مكان، كھيت، كھليان، آوي يا چرند كرندكو ويكھنا جائيں گے، وہ اس گولے میں آپ کونظر آجائے گا۔

فهداور محن بو لے " دو تب تو بھی یہ واقعی انو کھی چیز ہے۔" ال محود نے فہد سے بوچھا ''اب آپ آپ ایل سائے۔آپ كمال كي اور دبال سے كيا لائے؟"

فَهِلَ فِي كِهَا: " ميں منه أَتُهَائيء كھوڑے كو بگ فث ووڑائے چلاچار با تقا که ایک وران، سنسان، لق و دق بیابان نظر پرار اس ورائے میں پرانے وقتوں کے سی باوشاہ کا اوٹا مجبونا مقبرہ تھا۔ میں تعوزی در دم لینے کو اندر گیا تو وہاں میہ عجیب چیز میں۔''

سے کہ کر اس نے ایے گوڑے کی کاتھی ہے ایک کھڑی کول اوراس میں سے ایک قالین نکال کرفرش پر بچھا دیاہے ۔

مشراده محود قالين ويكه كر بولا: " بهائي جان، اس قالين ميس کون کی ایسی انوکی بات ہے؟ ایس سے اچھے اور خوالے صورت قالین و تو ہمارے ہاں مال روڈ پر سٹھان سیتے پھراتے ہیں۔

"اس میں کوئی انوکی بات ہے، تب ہی تو میں لایا ہول۔" فہدمسکرا کر بولا ''میارن قالین ہے، میرے جھائی۔ بس آپ اس برنیش جائے۔ جہاں جانا جاہیں گے، لیک جھکتے میں ہے آپ کو وہاں پہنجا دے گائے

السجال الله، سجان الله! واقعی بید انوکھی چیز ہے۔" احمود اور محسن حیران ہو کر بولے۔

فہد اور محمود اسے اسے تحف دکھا کے تھے۔ اب محسن کی باری تھی۔ دونوں شہرادوں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور يوچها: "اب آب فرمائے، آپ كيالائے بين؟"

"ميل جو چيز لايا مول، وه سي هيج بهت عجيب اور انوڪي ہے۔

محسن نے کہا۔''ورا ہم بھی تو دیکھیں۔ کہیں آسان کے تاریے تو نہیں توڑ لائے?" شہرادہ فہدہنس کر بولا۔

"بے چیز آسان کے تاروں سے بھی زیادہ قیمی ہے۔" محن نے کہا اور جیب میں سے ایک عکرہ نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ پھر ابولا۔ "میں سفر کرتے کرتے شہر فسطاط جا پہنچا۔ وہاں مجھے ایک فقیر ملا۔ اس نے مجھے سونے کی تین اشرفیوں کے بدلے یہ

فہد قبقہد لگا کر بولا: "معلوم ہوتا ہے، لیے سفر نے تمہارے د ماغ کی چولیس ڈھیلی کر دی ہیں۔ارے میاں بدھو! ایسے سگترے تو مارے ہاں جار روئید درجن عام ملتے ہیں۔"

" ذرا دهرن سے کام کیجے۔ "محس نے کہا۔" یہ وہ عظم انہیں ے۔ بیر مردے کو زندہ کر دیتا ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی بیار ہو، آخری سانس لے رہا ہو، موت کا فرشتہ سر پر منڈلا رہا ہو، اس سکترے کا ورس اس ع حلق ميل ريكا دو- ايك دم بقلا چنگا موجائ كا-"

" پير تو مجمئ، يه واقعي عجيب چيزے " شنزاده محود ادرشنراده فہد نے کہا اور پھر تینوں وسرخوان بچھا کر کھانا کھانے لگے۔

> کھانے کے بعد انہوں نے شکر الحمدللد کہا، ہاتھ وھوئے، کلی کی اور جانے کی تیاری کر رے تھے کہ فہد بولا: "ایک سال ہے ہمیں شہرادی ی خرنبیں می میرا خیال ہے، ٹھیک ٹھاک عی

> محمود نے کہا: " کیون نہ شیشے کے گولے میں و کیے لیں؟' اس نے گولا ٹکالا اور بولا: 'جم بادشاه كامحل و كيفنا حيائة بين-" كمن كي دريتي ك كولے كے اندر شائى محل وكھائى دينے لگا۔ محمود نے کہا " "ہم شہرادی کو دیجھنا جائے ہیں۔" ایک دم گولے میں شنرادی کا کمرا آ گیا لیکن شنرادی کو دیکھ کر تنیوں شنرادے گھبرا کر اُجھل ہڑے۔شہرادی بسز برآ تھیں بند کیے لیٹی تھی۔ اس کا چرہ ہلدی کی طرح زرد تھا۔ آتھوں کے گردسیاہ طقے بڑے ہوئے تھے۔ ارد گرد بادشاہ،

ملكه، وزيراعظم اور واكثر كورے تھے۔ سب زار و قطار رو رہے تھے۔ اچا تک ڈاکٹروں نے مایونی سے سر ہلایا۔ گویا شہراوی کے بحنے کی کوئی امیر نہیں، وہ مرر بی تھی۔

ود میراسکتره شفرادی کی جان بیا سکتا ہے۔ "محسن نے چیخ کر كماك "لكين مم اتى جلوى على ميس كيم يني سكت بين؟ وبال يجني میں کم از کم تین دن لکیں گے۔"

"مرا قالین تمہیں منٹول میں وہاں لے جائے گا۔" شہرادہ فہد بولا۔ تینوں شنرادے قالین پر بیٹھ گئے ادر قالین نے بجل کی سی تیزی سے انھیں محل میں پہنیا دیا۔ وہ ٹھیک وقت پر پہنیج تھے۔ خنرادی دو جیکیاں لے چی تھی اور آخری بیکی لینے وانی تھی۔ شنرادہ محن نے جلدی سے سنگترے کے جار مکڑے کیے اور ایک مکڑے کا رس شہرادی کے حلق میں ٹیکا دیا۔ ایک دم شہرادی کے چرے پر ردنت آ گئے۔اس کے گال گلائی ہو گئے۔ محبود نے دوسرے تکرے کا رس اس کے منہ میں ڈالا تو اس کی شربی آ کھیں کھل کمیں۔ تیسرے ٹکڑے کا رس علق میں شیکنا تھا کہ وہ اُٹھ کر بیٹھ گئی اور جب محود نے چوشے لکڑے کا رس اس کے حلق میں شکایا تو وہ بستر ہے

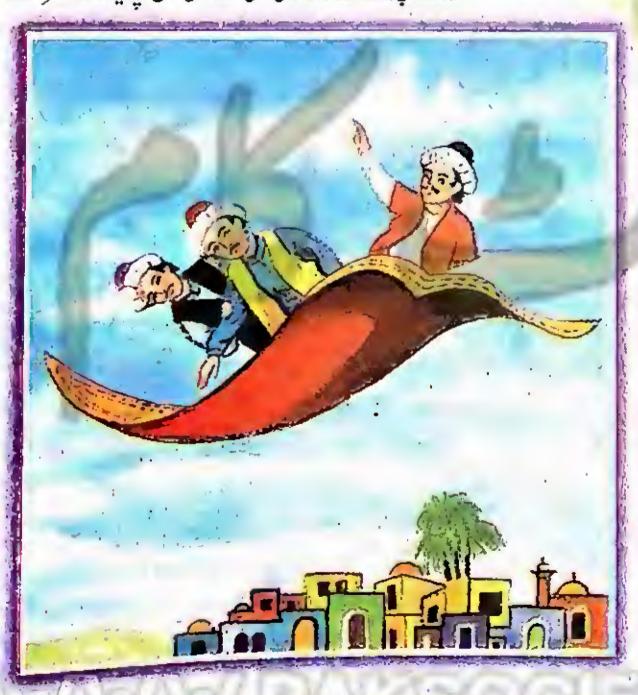

أنه كر إدهر أدهر دور في كل يادشاه اور ملك في برى مشكل سے اے پکڑ کر بسر پر بھایا۔

جب شنرادی کے ہوش ٹھکانے ہوئے تو وہ بولی: "میں اس شہزادے سے شادی کردن گی،جس نے میری جان بحائی ہے۔ ایک ڈاکٹر نے کہا: "شہرادی صاحبہ کا اشارہ غالبًا شہرادہ عسن کی طرف ہے۔ انہی کے سگترے نے انہیں دوبارہ زندگی عطاکی ے-" " بیر سے ہے۔" وزیراعظم بولا۔" لیکن سنگترہ عین وقت پر يهال كون لايا؟ يقينا وه شهراده فهد كا قالين ب- ميرا خيال ب كه شنراوی صاحبه کا اشاره شنراده فهد کی طرف ہے۔'

بادشاه نے سر تھجایا اور پھر بولا: ' دلیکن آپ لوگ بیرند بھولیں كد أكرشنرا ده محود كے ياس شيشے كا كولانه موتا تو شنراده فهدكا قالين اور محن كاسكتره دونول بے كار تابت موتے۔اس كولے بى نے انہیں شہزادی کا حال بتایا۔ میرے خیال میں شہزادہ محمود ہی شہزادی كا شوبر بن كاحق دار بي-"

اب جھڑا شردع ہوگیا۔ طرح طرح کے منہ طرح طرح ک بانتیں۔ کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ۔ جب میہ جھڑا کسی طرح ختم ہونے میں نہ آیا تو بادشاہ، ملکہ، وزیراعظم اور ڈاکٹروں نے وہی کیا جو انہیں سیلے کرنا جا ہے تھا۔ انہول نے شہرادی سے یو چھا: "آپ کا اشارہ کس شہرادے کی طرف ہے؟ آپ کے خیال میں ان تیوں میں کس نے آپ کی جان بھائی ہے؟"

شہزادی بولی: ''اس بارے میں کھے کہنا بہت مشکل ہے۔ کوئی

شہرادہ، دوسرے شہرادوں کی مدد کے بغیر میری جان نہ بچا سکتا تھا۔ اس کام میں ان متنوں کا برابر کا حصہ ہے اور میں متنول کی شكر گزار بول -"

وزیراعظم جلدی سے بولا "دلیک حضور، آب ان تنول سے تو شادی کرنہیں سکتیں۔''

ردنہیں ، شادی تو یمن الک بی سے کرول گی۔ اور وہ ہے

'شنراد محسن "شراده محن!" بادشاه نے جرت سے کہا۔ "شراده فهد يا شنراده محمود كيول نبين؟"

خوب صورت اورعقل مندشيرادي بولي دوابا حضور، شيراده محمود كے ياس شينے كا كولا موجود ہے۔ وہ جب طاہے، اے كام ميل لا سكتا ہے۔شبرادہ فہلا كے ياس بھى اس كا قالين موجود ہے اور وہ بھی اس سے جب عاہے کام کے سکتا ہے۔ ان چیزول کی مدد سے انہیں دُنیا کی حسین سے حسین شہرادیاں ال سکتی ہیں لیکن شہرادہ محن کے پاس کیا ہے؟ ایک شکترہ تھا اور دہ اس نے میرے اوپر

بادشاه ملكه كي طرف د كيه كرمسكرايا، ملكه دز براعظم كي طرف د مكيه كرمسكرائي، وزرياعظم ذاكثرول كي طرف ديجه كرمسكرايا، اور بيمر سب ایک ساتھ ہولے: "مبارک! مبارک! سلامت! سلامت!" اوراس کے ساتھ بی مجل میں خوشی کے شادیانے بیخے لگے۔

### Sylle Bloom

وق: ترکی زبان کا بید لفظ اب سے چندعشرے قبل برصغیر میں بہت معروف اور مقبول تھا، کیوں کہ گھر ہو یا دفتر، وردازے پر بانس یا سرکنڈے ک تیلوں کا یردہ لاکا رہتا تھا۔ اے چلمن بھی کہتے ہیں۔ بہرحال ترکی زبان کا یہ وق انگریزی میں پہنچ کر چک ہو گیا اور انگریزدں نے اے Chick کے جے کے ساتھ اپنی زبان میں شامل کر لیا بلکہ اپنی لغت میں درج کر لیا۔ معنی وہی ہیں: بانس کی تیلیوں سے بنا بردہ جو دروازے پر لٹکایا جاتا ہے۔ عاجز: لیمی رکاوٹ، عربی زبان کا لفظ ہے۔ سے لفظ جب انگریزی زبان میں پہنچا تو وہاں اے بی (Hedge) بنالیا گیا، یعنی باڑھ جور کاوٹ بیدا کرتی ہے۔ ميزاب: "يرناك" كو كيتے ہيں \_كها جاتا ہے كه يوع في زبان كالفظ ہے اور"ازب" سے مقدار كے دزن ير"ميزاب" بن كياليكن فارى دانوں نے اس لفظ کو فاری ہی قرار دیا ہے۔ ان کے نزدیک مید لفظ اصل میں تھا: '' آمیز آب' لینی: پانی شامل کرو، پانی گراؤیا زیادہ جگہ جہاں سے پانی گر کر دوسرے یانی میں شامل ہو جائے۔ پھر یہ لفظ مختصر ہو کر''میزاب' بن گیا۔ دونوں دعوے درست معلوم ہوتے ہیں۔ روسرے یا نی کا چکر، منجدهار بعنور۔ بید فاری زبان کا لفظ ہے۔ 'دگرد' کے معنی ہیں: آس پاس اسے ایک ترکیب بی: ''گر د ہونا'' یعنی پیھے پڑنا۔ وو اگرد" كمعنى بين جارون طرف كويا" "كردآب" ب مرادليا جائے كا: جاردن طرف يانى يبي كرداب ب



ایک بوڑھا بادشاہ اپنی رعایا کی خوش حالی کے لیے دن رات کام کرتا تھا اور جاہتا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی رعایا اتن ہی خوش اور محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد جیسی نعمت سے لہ نوازا تھا۔ بادشاہ نے کانی سوچ بچار اور جدوجبد کر کے یانچ نیک ول اور برہیزگار نوجوانوں کو اپنا ولی عہدمقرر کرنے کے لیے منتخب کیا۔ اب ان کی ذہانت آزمانے کی باری تھی تاکہ امور مملکت تسلی بخش انداز میں جلایا جا سکے۔ بادشاہ بچول اور امیدواروں کو 100 روئے ویتا ہے اور کہا ہے کہ 100 روپے میں تین قتم کے پرندے آنے جا اس کی تعداد بھی 100 ہولینی 100 رویے میں 100 پرندے۔

بازار میں چڑیاں ایک رویے میں 20 کی تعدار میں ملی ہیں، کور ایک رویے کا اور ایک تیز 5 رویے میں ایک ماتا ہے۔ يارے بچوا آپ بادشاہ سلامت كے عم كے مطابق 100 روئے من 100 برندے الحصے كريں اور اسے آپ كو حكر ان بنے كا اہل ثابت

> مار 2015ء میں شائع ہونے والے " کھوٹ لگائے کیا سی جواب بیے ہے 15 رویے میں 22 جا کلیٹ آئیں گے۔



مارچ 2015ء کے کھوج لگاہے میں قرعہ اندازی کے ذریعے درج ذیل نیچے انعام کے حق دار قرار پائے ہیں:

1- محسن على، حسن ابدال 2- عائشه مجيد، لا مور 3- السيده طيبه شامت، يشاور 4- محم حكمت يار، بنول

5- عمر احسن، لا مور





بالديب بحر منديس تقريباً 1200 حيوبة جيوية جررول بر مقیمل ایک مجمع الجزائر ہے۔ یہ سری لنکا سے 400 میل جنوب مغرب میں واتع ہے۔ مالدیب کا سرکاری نام جمہوری مالدی ے۔ اس کا رقبہ 115 مربع میل بعن 298 مربع کلومیٹر ہے۔ آبادی کی عالی ایشریت محارتی سنهالی اور عرب آباد کارول پر مشتل ہے۔اس کی زبان دیو مین (Divehi) ہے اور بدہب اسلام ہے۔مسلمان اکثریت میں ہیں ہسکہ مالد بی روپیہ کہلاتا ہے۔ مالدیب کا دارالحکومت مالے (Male) ہے۔ اس کا رقبہ 2 مربع كلوميشر اور آبادى 8500 نفوس يرمشمل ہے۔ يد ملك كى كل آبادی کا ایک چوتھائی حصہ ہے۔ یہ بھی ایک جزیرہ ہے جومشرق کی طرف تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر لمباہے۔ بیر زندگی سے بھر پور ایک شہر ہے اور نہ صرف دارالحکومت ہے بلکہ ملک کی تمام اہم سرگرمیوں کا مرکز مجى يہى شہر ہے۔ مالے ميں خوب صورت مساجد بھى بيں۔ مالديب کی سب سے بردی مسجد مالے میں ہے جوصدارتی محل سے چندقدم کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ جامع مجد 1656ء میں تغیری گئی تھی۔ اس مسجد میں لکڑی پر نقاشی سے انتہائی خوب صورت نمونے نظر آتے

ہیں۔ نقاشی کے یہ خوب صورت عمونے اس دور کی ماد دلائی ہیں، جب مالدیب اسلام کی روشی سے منوز ہوا تھا۔ ملک کی سب سے برى بندرگاه اور بين الاقواى ائير يورث بھى مالے ميں ہے۔ اس كا ائر بورث دُنیا میں این نوعیت کا واجد ائیر بورث ہے۔ یہ جس جزير سے پر واقع ہاں کا نام ہولو لے ہے۔

الديب كي آب وہوا گرم مرطوب ہے، اس ليے يہاں گرم مرطوب خطول کے تمام بودے اور جانور جیسے کبور، کوے ، بطخ، سانب، چيكادر، كجو في اور بليان وغيره يائ جات ہيں۔ الدیب میں کوئی معدنی دولت نہیں ہے بلکہ آیدنی کا بیشتر حصہ ماہی گیری، سیاحت اور گھوگھوں سے حاصل ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی گھریلوسنعتیں قائم ہیں، جن میں ناریل کے ریشے سے مختلف چزیں تیاری جاتی ہیں۔

جزائر مالديب ايك زير آب آتش فشال سلسله كوه ير واتع بي اور ان میں سے بیشتر ناریل کے درخوں سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ آبادی کی اکثریت کا پیشہ ماہی کیری ہے۔ فاضل مجھلی برآ مد کی جاتی ے ملک میں صدارتی نظام رائے ہے۔ یارلیمنٹ (مجلس) ایک

الوانی ہے اور اس کے 48 اركان بيل۔ ان ميں سے 8 كوسدر نامزد كرتا ہے اور 40 كوعوام يائج سال كے ليے نتخب كرتے ہيں۔ جزيرون پر حكومت كرنتے ہين۔ جزيرون پر حكومت كرنتے ہين۔

کرے صدارتی نظام نافذ کیا گیا اور ابراہیم ناصر نتخب ہوئے۔
1978ء میں مامون عبدالقوم ملک کے صدر نتخب ہوئے۔
1983ء اور 1988ء میں انہیں پھر ملک کا صدر نتخب کر لیا لیکن اورعوای مظاہرے 1988ء میں ملک میں بے چینی کی فضا پائی گئی اورعوای مظاہرے 1988ء میں ملک میں بے چینی کی فضا پائی گئی اورعوای مظاہرے ایکن ہوئے۔ 4 نوم 1988ء میں ماون عبدالقوم کی محومت کا ایکن کی کوشش کی گئی جے بھارتی فوجی دستوں نے ناکام بنا دیا اور شر پیند گرفتار کر لیے گئے۔ فروری 1990ء میں صدر مامون عبدالقوم سے قانون ساز اواروں کے قیام کا اعلان کیا۔ عبدالقوم سے قانون ساز اواروں کے قیام کا اعلان کیا۔ مدر نے قانون ساز اواروں کے قیام کا اعلان کیا۔ کے شور کی اکوشل کے ارکان کی تعداد بردھا کر 15 سے 55 کر دی جولائی 1990ء میں صدر ایراہیم ناصر کو معانی و سے کا اعلان کیا۔ 21 نوم بر 1990ء کو مالدیپ ناصر کو معانی و سے کا اعلان کیا۔ 21 نوم بر 1990ء کو مالدیپ منعقد ہوئی۔ 2 جولائی 1991ء کو دارائگومت مانے میں سارک ممالک کے سربراہوں کی کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا۔ ایک جمہ شرکت کو مارہ کی کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا۔ ایک جمہ شرکت کی مارک کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا۔ ایک جمہ شرکت کو دارائگومت مانے میں سارک دراراء خارجہ کی کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا۔ ایک جمہ شرکت کو دراراء خارجہ کی کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا۔ ایک جمہ شرکت کو دراراء خارجہ کی کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا۔ ایک جمہ شرکت کی سارک میا کی دراراء خارجہ کی کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا۔ ایک جمہ کی سارک کی کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا۔ ایک جمہ کی سارک کی کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا۔ ایک جمہ کی سارک کی کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا۔ ایک جمہ کی کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا۔ ایک جمہ کی کانفرنس کا انعقاد عمل کی کانفرنس کا کانفرنس کا انعقاد عمل کی کانفرنس کا کانفرنس کی کانفرنس کا کانفرنس کا کانفرنس کا کی کانفرنس کا کانفرنس کا کانفرنس کان کی کانفرنس کا کانفرنس کانفرنس کانفرنس کی کانفرنس کانفرنس کی کانفرنس کانفرنس کانفرنس کی کانفرنس کانفرنس کی کانفرنس کی کانفرنس کی کانفرنس کانفرنس کی کانفرنس کی کانفرنس کانفرنس کی کانفرنس کانفرنس کی کانفرنس کی کانفرنس کی کانفرنس کی کانفرنس کانفرنس کی کانفرنس کی کانفرنس کی کانفرنس کانفرنس کانفرنس کی کانف

کی بڑے، قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہوں۔ آئینے پر نگاہ ڈالیں۔اپے آپ کو اپنے تا بڑات کو دریکھے ہو

کوکرنی ہے، اس کی صفق کریں۔ ہر جملہ اس طرح بولیں کہ ایک لفظ کے درمیان ہاکا وقد رہے چرکے کا کا الفاظ کے تاثرات کو اپنے سامعین تک پہنچانے کے لیے سنتن کریں یہ جملہ بولیل والے الفاظ کے تاثرات کو اپنے سامعین تک پہنچانے کے لیے سنتن کریں یہ جملہ بولیل والے الفاظ کے تاثرات کو اپنے سامعین تک پہنچانے کے لیے سنتن کریں ہے جملہ بولیل والے الفاظ آپ کی ایان سے یہ جملہ بولیل والے ہوئے کی طرف دیکھیں۔ نوٹ سیجے کہ کیا آپ کے ہاتھوں کو آئے کے فام رہ ہوا کا ایک پر بیٹان، چران اور دم بخود چرے کا عکس آئے ہے ہیں دکھائی دیا؟

ایک بار نچرمفق کریں۔ اپنی خامیوں کو آئے سے بیل دکھی کو دور کریں۔ جب آپ بول رہ ہوں تو آپ کے ہاتھ فطری انداز میں سلنے ہیں۔ چاہری سے ہوئے والے الفاظ آپ کی انداز میں سلنے ہیں۔ چاہری درور آپ کا چرہ تاثرات کا بجر پورانداز میں اظہار کریں۔ اپنے خاتی جو ہرخص قبول کرتا ہے، جس میں کی سامع کو کسی تقریر کے دوران میں مناسب اور مخاتی سام تو پر تھائی کا اظہار کریں، ایے تھائی جو ہرخص قبول کرتا ہے، جس میں کی سامع کو کسی اس چائی کے ساتھوں ہوتا۔ ایک چائیاں اور مخاتی سامع کو کسی اس چون کی شال کریں، اور پھروہ اور پر کوہ اور پر کسوں اور کوتا ہوں پر پر بھل کر سے سانی کا حل طاش کر سے سانی کا حل طاش کریں جاتے ہیں۔ طرح کا شک نہیں ہوتا۔ ایک چائیاں اور مخاتی سام حورہ اور پر دوہ اور پر کسوں بناتے ہیں اور وہ آسانی سے آپ کے ہم خیال بن جاتے ہیں۔ خطابت کے ایک کی شال کریں، اور پھروہ طرب تھا در منصوب بتا کیں جن پر مل کر کے سائل کا حل طاش کیا جا سکتا ہے۔ کوئی ولیج پ واقعہ کہائی یا حکایت سے کہائی کی بی مقرر کا سب سے کارا کہ ہم جو کہائی بیان کر کے اسے دوبارہ ہمال کیا حکایت کیکے مطابق کہائی سے مطابق کہائی سے مطابق کہائی سے مطابق کہائی کی مطابق کہائی سے عرص کی مطابق کہائی سے موقع کل کے مطابق کہائی سے مطابق کہائی کی مطابق کہائی کہائی سے مطابق کہائی سے مطابق کہائی سے عرص کی سے کہائی ہے۔ اور پہ مزاح ہی کے مطابق کہائی سے موقع کی طرف ترغیب وی جانتی ہے۔ ور پہ مزاح ہی ۔



## Je with the Je the Strather of the state of

ہے میرای ٹیک کاڈائر یکٹ اور رزیوم ایبل لنک
 ڈاؤ ٹلوڈ ٹیگ سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر یویو
 ہے ساتھ
 پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ
 پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تن بلی

﴿ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رہنج ﴿ ہر کتاب کا الگ سیشن ﴿ ویب سائٹ کی آسان بر اؤسنگ ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ﴿ ہرای ٹبک آن لائن پڑھے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تبین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سیریم کوالٹی مناریل کوالٹی کمیرینڈ کوالٹی ہمران سیریزاز مظہر کلیم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس منہیں کیاجا تا کے لئے شرنک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🖒 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں اینے دوست احیاب کو و بیب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

## HARKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety







علشبہ ویم، لا ہور (پہلا انعام 195ردیے کی کتب)



لیا جلیل، نوشرہ ( دوسرا انعام: 175 رویے کی کتب)





مر قاسم، خانیوال (چوتھا انعام: 115 ردیے کی کتب)

آمندشامر، لا مور (یا نجوال انعام: 95 رویے کی کتب)

سے مصوروں کے نام بدور بعد قرعد اندازی: علیمن کشف، لا بور \_ احمد یار، لا بور \_ ماه بور خان، املام آباو \_ ولیجا فاطمه، تلد کنگ \_ بادسه مسعود، الک به بربره فاروق، وزيراً باد\_اً منه نور، بحريه فادّ نديش - حبيبه مجيد - سلمان طاهر، كوجرانواله - خاور ا تبال، ميانوالي - مريم باشم، لامور، عا مكه تاسم، لامور - قدر ذار، كوجرانواله - ثمره غفار، رحيم يار خان \_ ايمان دار، باجره دار، كوجرانوال فرواعبدالرمن، لا بور \_ زين العابدين، رجيم يارخان - جويريد يوس، لا بور - محمرعرفان آفريدي، خيبرانجنسي، شبباز قريشي معبداللدنويد، لا :ور ما م ظفر، لا :ور محمد نتان غنى، بهاول بور محمد تخليب مسرت، بهاول بور عفيف مخل، مجرات ما خطا احمد محلود، راول بندى وجيه بابر ابتعلوال خيدرعلى، لا مور يطيب طاہر، شریا شاہین، بہاول ہور محمد شاہد۔ اذکیٰ آصف بیٹاور جمد ضرار نوید راول پنڈی۔ نعیب یاز مسیب باز مسیب باز مسیب کا مریدے۔

بدایات: تعویر 6 افح چوری، 9 افح لیم اور رئیس مور تعویر کی پشت برمعنور اینا نام، عره کاس اور و بودا بتا کھے اور سکول کے پر ملل با میڈ مسٹریس سے تھمدیق تمروائے کہ تصویر ای نے باک ہے۔ عی کا موضوع ريز الماكم 8 ( ) ( )

13 10 3 - 2000 مليجانال